خالد، سيف الله

ا بـو زیـــد کشلبی ترجمه: شیخ محمد احمــد بانی بتی

> مكتبه جديد اناركلي ه لاهور

جمله حقوق محفوظ

بار اول - ١٩٥٦،
طابع: نذير احمد چودهری
سويرا آرك پريس، لاهـور
ناشر: رشيد احمد چودهری
دکتيه جديد، انار کلی لاهور
سکتيه جديد، انار کلی لاهور
م ۲۹ ۲۲ ۲۹ ۲۹ ۲۲

DATED

ديباچه ، مصنف ، ۹ . ر

4-2- Nr

خالد رض بن ولید ، اسلام سے قبل ، ۱۹

نسب ـ ولادت ـ خالدرض كا وطن ـ مكه ، اجتهاءى كيفيت ـ خالد رض کے اعام - خالد رض کے بھائی ۔ خالد رضکی والدہ ۔ خالد رضکے والد۔ قریش میں خالد رضکا مرتبہ۔ خالد رضکا پیشه ـ خالد رضکی بهادری و کامرانی کا راز ـ خالد رضکی معاندانه كوششين ـ جنگ خندق ـ حديبيه كے سوقع پر ـ عمرة القضاء كے

### دوسرا حصه

قبول اسلام سے لے کر رسول کریم صلعم کی وفات تک \_ ٥٥ خالد رضكا اسلام قبول كرنا ـ اسلام قبول كرين سين دير ـ غزوة سؤته \_ فتح سكه \_ عزى بت كا انهدام \_ خالد رض ، بنو جذيمه سیں۔ بنو جذیمہ کے قتل کا اصل سبب ۔ غزوہ ہوازن۔ غزو اطائف - بنو مصطلق ـ دومة الجندل ـ نجران ـ

## تيسر احصه

· خالدرض عهد صديق ميں \_ ١٣٥٠

تمهید مطلیحه مالک بن نویره مالک بن نویره کے قتل ی اصل حقیقت مسیلمه کذاب م

عراق میں حضرت خالدر فی فتوحات ، ۱۸۲

جنگ ابله \_ جنگ مذار (الثنی) \_ جنگ ولجه \_ جنگ الیس \_ فتح اسغیشیا \_ جنگ حیره \_ حضرت خالد کے اعال اور اس ا حنگ جنگ انبار \_ جنگ عین التمر \_ جنگ دومة الجندل \_ جنگ حصید \_ فتح خنافس \_ جنگ مصیخ \_ جنگ ثنی اور جنگ زسیل - جنگ فراض حضرت خالد رض کا خفیه حج \_

عراق میں حضرت خالد<sup>رض</sup> کی فتوحات کا اثر ، ۲۲۸ شام میں حضرت خالد<sup>رض</sup> کی فتوحات ، ۲۳۶

کیا حضرت خالدر شامی افواج کے سیه سالار اعظم تھے ؟ ۲٤٦٢ جنگ یرموک ۔

## چوتها حصه

خالدرض، حضرت عمر کے عمد میں ، ۲۹۹

فتح دمشق - معرکهٔ فحل - جنگ مرج الروم - فتح حمص . فتح حمص . فتح حاضر . فتح حاضر . فتح عش - فتوحات کا اختتاب

واقعات کی ترتیب اور ان کا زمانه وقوع ـ

حضرت خالد اور حضرت عمر ، ۲۹۰

حضرت عمر کے اوصاف ۔ حضرت خالد کے بعض اوصاف ۔ حضرت عمر کی حضرت خالد سے ناراضی کے اصل اسباب ۔ سعزولی کا کب ہوئی ؟ ٹھوس تاریخی شہادتیں ۔ تاریخی واقعات ۔ سعزولی کا اثر ، حضرت خالد کے دل پر ۔ امراء کے دلوں پر سعزولی کا اثر ۔ لشکریوں کے دلوں پر معزولی کا اثر ۔ صحابه کے دلوں پر معزولی کا اثر ۔ خضرت خالد رض کا دینی کا اثر ۔ ناراضی اور اختلاف کا اختتام ۔ حضرت خالد رض کا دینی مرتبه ۔ حضرت خالد کے اوصاف و اخلاق ۔ آپ کی جنگی لیاقت ۔ مشکر کے سپاھیوں سے آپ کا حسن و سلوک ۔ جہاد سے عشق ۔ حضرت خالد کے اہل و عیال ۔ حضرت خالد کی وفات ۔

ماخـــذ كتاب، ٣٢٧

### فهرست شجرات و نقشه جات

- ر ۔ شجرہ حضرت خاگدکا نسب اور رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا اتصال ، ۲۱
- ہ ۔ شجرہ حضرت خالد کا شجرۂ نسب والد اور والدہ کی طرف سے ، ۲۲
  - ے شجرہ بنو مخذوم کے بعض سربر آوردہ اشخاص ، ۳۸
- ہ ۔ شجرہ حضرت خالد کے چچا اور بعض چچا زاد بھائی اور
  - ۵ شجره حضرت خالد کے بھائی بین ، ۵
- ۲ شجره حضرت خالد کی سگی اور سوتیلی خالائیں اور ساموں ، ۱۹۵۰ ماموں ، ۱۹۵۰
  - ے ۔ نقشہ جزیرہ عرب ، ۲۳۸ اور ۲۳۹ کے درسیان
    - ٨ نقشه العراقين اور الجزيره
      - و نقشه شام
      - ، ا ـ نقشه منطقهٔ يرموك
    - ١١ نقشه شهر دمشق اور آس کي سير گاه

## بسيم الله الرّحمن الرّحييم

# ديباچـه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ب سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين ـ

یه کتاب اسلام کی اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے جو متفقه طور پر مسلمانوں کا سب سے بڑا سپه سالار ساذا جاتا ہے۔ ھاری مراد حضرت خالد رض بن ولید سے ہے جنہیں بارگاہ رسالت سے " سیف الله " کا خطاب مرحمت ھونے کا شرف حاصل ھوا تھا۔

جس بات نے مجھے اس عظیم فائح کی سوائح حیات لکھنے پر آمادہ کیا وہ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ زندہ اور ترق کرنے والی قومیں اپنے مشاہیر کے کارناموں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ آن پر فخر کرتی ہیں اور کسی موقع پر بھی وہ آن کی تعریف و توصیف سے غافل نہیں رہتیں ۔ ذاتی محفلیں ہوں یا پبلک جلسے، کوئی جگہ بھی آن کے تذکرے سے خالی نہیں رہتی ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے بچے بچے کے دل میں اپنے بڑے لوگوں کے ہوتا ہے کہ قوم کے بچے بچے کے دل میں اپنے بڑے لوگوں کے احترام اور تعظیم کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔

اس کے بالمقابل مسلمانوں نے اپنی آن مایہ ناز هستیوں کو بالعموم فراموش کر دیا ہے جہوں نے اپنی پوری زندگی اعلام

### Marfat.com

کامة الحق اور دین خدا کی حایت و نصرت کے لئے وقف کر دی تھی ، جو امت مسلمه کی عزت و افتخار کا باعث تھیں اور جن کی بیش بہا قربانیوں کے باعث اسلام کوشان و شو کت نصیب ہوئی ممیں دنیا کی قوموں میں جو مقام حاصل ہے وہ محض ہارائے اسلاف کی وجه سے ہے لیکن کیا یہ ظلم نہیں کہ ہم ان کے سار کے کارنامے بھول چکے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقی شان کا مطاق علم نہیں ۔ ہاری بے حسی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں بہادری ، شجاعت اور جواں مردی کے بارے میں جب بھی کوئی مثال دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو نپولین کا نام ہی ہاری قوم ایک پر آئے گا کہ ہاری قوم ایک پر آئے گا کہ ہاری قوم ایک شاندار ماضی کی حاسل ہے اور ہم میں ایسی ایسی نادرہ روزگار ہستیاں گذری ہیں جن کے سامنے نپولین جیسے عظیم المرتبت جرنیل ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے ۔

ذرا تصور تو کیجئے اگر خالد رضہ بن ولید کسی زندہ و ہیدار قوم کے فرزند ہوتے تو ہر سال کتنے جلسے محض آن کی یاد منانے کے لئے منعقد کئے جاتے اور کتنی یادگاریں ان کے نام پر قائم کی جاتیں ؟۔

سیں خدا تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جامعہ از ہر مصر کی تعلیم کے دوران سیں مجھے ایسے فاضل اساتذہ سے استفادے کا موقع ملا جن کی غیرت اسلامی اور اسلاف سے محبت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ میں نے اپنے لئے یہ موضوع منتخب کیا۔ اگر پڑھنے والوں کو اس میں کوئی مفید بات یا اچھی چیز نظر آئے تو اس کا تمام تر سہرا میرے محترم اساتذہ کے سر پر ہے۔

جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے آج تک کوئی مستــقل

کتاب اسلام کے اس عظیم الشان سپه سالار کے بارے میں نہیں لکھی گئی ۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تصنیف سے حضرت خالد رض بن ولید کی زندگی کے تمام پہلو تمایاں ہو جائیں گے اور اور روم و فارس میں جو کار ہائے تمام پہلو آپ نے سر انجام دئے اور ان علاقوں میں اسلام کا نام پہنچائے کے لئے آپ نے جو عدیم المثال قربانیاں کیں ان کا نقشہ پڑھنے والوں کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور کوشش نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور کوشش نے اس کتاب کسی پہلو سے بھی تشنه تکمیل نه رہے۔ نیدا کرمے میں اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا ہوں۔

ا بو زیــــد شلبی

51944 A 1764

کسی قوم کی حقیقی قدر و منزلت اس کے افراد کے ذریعی هوتی هے ۔ افراد اپنے کارناموں کی بدولت قوم کی سربلندی کا باعث بنتے هیں ۔ جس قوم میں مخلص کارکن ، باعمل عالم ، نڈر اور یہ خوف مجاهدین اور راست باز سیاست دان هوں وہ قوم ترقی حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتی اور وهی قوم اس بات کی مستحق هے کہ زمین کی بادشاهت اس کے هاتھ آئے۔

اسلام سے قبل عربوں کا شار دنیا کی وحشی قوموں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی پر اگندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی کی اطاعت کرنا آن کے لئے عار تھا۔ معمولی معمولی باتوں پاغیظ و غضب کی آگ آن کے دلوں میں بھڑک آٹھتی تھی جس کا نتیجہ عموماً خوں ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ قبائلی عصبیت پر دوسری تمام چیزیں قربان کر دی جاتی تھیں۔ اپنے قبیلے کی حایت میں ہر شخص کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا تھا خواہ قبیلہ حق پر ہو یا ناحق پر ، چاہے وہ ظالم ہو یا ناحق ہر ، چاہے وہ نادی کی حالت بالکل اس شعر کے مصداق تھی :

لايساً لون اخاهم حين يند بهم في السنائبات على ماقال برهانا

(جس وقت ان کا بھائی کسی مصیبت کے موقع پر ان کو اللہ مدد کے لئے بلاتا ہے تو معاملے کی نوعیت دریافت کئے بغیر و ا آس کی مدد کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں) وہ بتوں کی پرستشرا کرتے تھے اور آن کے دلوں سی یہ و ھم سایا تھا کہ اس طرح انہیں خدا تعالی کا قرب حاصل ھوتا ہے ۔ وہ علم و شائستگی سے عاری تھے اور فکر و تدبر و مال اندیشی ان سے کوسوں دور تھی ۔

ایک لمبے عرصے کی گمراھی اور پستی کے بعد آخر خدا تعالیا نے ان پر اسلام کے ذریعے اپنی رحمت نازل کرنے اور اپنے انعامات سے انہیں سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا ۔ اسلام کے ظہور کے قریب اس نے قس بن ساعدہ \* اور ورقہ بن نوفل جیسے چند نیک لوگوں کو پیدا کردیا جنہیں عقل و فکر ، تدبر و فراست ، زیر کی ودانائی اسے حصۂ وافر سلا تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے ذھنوں کو اسلام کی تعلیات قبول کرنے کے لئے تیار کیا جا سکے ۔ ان لوگوں نے اپنی پرحکمت باتوں اور مواعظ حسنہ کے ذریعے عربوں کو اپنی طرف سائل کرنا اور ان کی گمراھی کو ان پر آشکارا کرنا شروع کیا ۔ ان میں سے ایک گروہ دین اہراھیمی کی تلاش میں تھا اور ایک جاعت اس فکر میں غلطاں تھی کہ اپنی قوم کے دین سے لیک جاعت اس فکر میں غلطاں تھی کہ اپنی قوم کے دین سے کسی بہتر دین تک اس کی رھنائی ھو جائے † ۔

ان حکا، اور مفکرین کے گروہ کی مثال صبح کاذب کی روشنی سے دی جا سکتی ہے جو صبح صادق کی خبر دینے کے لئے فجر سے قبل کچھ وقت کے لئے نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبحصادق کا ظہور ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد صبح کے مطلع تاباں سے سورج طلوع ہو کر تمام عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔

اسلام کی صبح درخشاں کا ظہور ایک مولنا ک تاریکی کے بعد موا۔ اس وقت دنیا شامان کسری کے استبداد اور قیاصرہ

السیرة الحلبیه جلد اول صفحه ۱۹۲۴ آتے چل کر سکه کی سیاسی حیثیت کے بیان میں مفصل طور پر اسکا تذکرہ آئے گا۔

کے ظلم و جور کی چکیوں کے نیچے بری طرح پس رہی تھی ہے خدا کے بندے اپنے معبود حقیقی کو بھول کر ہےجان پتھروں اور ستاروں کی پرستش میں لگے هوئے تھے ۔ اس حالت کو دیکھ كرخدا تعالى نے ، كه اپنے بندوں پر انتهائي سهربان هے نه چاھا کہ اس کے بندے عاس گمراھی میں ادھر آدھر بھٹکتے پھریں آ اس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلعم کو بھٹکی ھوئی دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جنہوں نے آکر لوگوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ھی ذات ھے اور اس کے سوا کوئیا معبود نہیں ۔ آپ نے انسانوں کے لئے جو ضابطہ اخلاق مقرر فرمایا اس سے بہتر ضابطہ اخلاق نہ پہلے کسی نے پیش کیا تھا اور نہ آئندہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے تمام انسانوں کو ، قطع نظر اس کے که وہ عربی ھیں یا عجمی، آزاد ھیں یا غلام، معزز قوم کے افراد ھیں یا پست اقوام سے تعلق رکھتے ھیں ا مساوی حقوق دئے۔ فضیلت کا معیار آپ نے ایک اور صرف ایک یعنی تقوی مقرر فرمایا ۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا "ان اکر مکم عند الله اتقاکم" خدا تعالی کے نزدیک سب سے معزز و مکرم وھی فرد ہے جو تقوی کے میدان میں سب سال آگے ہے۔ " لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی " کسی آ عربی کو کسی غیر عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ، اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو محض تقوی ہے

است مسلمہ اپنے عہد اولین میں تمام اقوام عالم کے لئے ایک بموند تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی خاطر قربانی اور ایمان کی پختگیکا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے اور جو فتوحات اسلانوں نے حاصل کیں آن کے پس منظر میں جو چیز کام کر مسلانوں نے حاصل کیں آن کے پس منظر میں جو چیز کام کر

رهی تهی وه تهی و قوم کی صفول میں مکمل یک جہتی اور رعایا کے درسیان کامل مساوات ۔''

است مسلمه ابتدا میں عدل و انصاف کی قدر و قیمت سے حقیقی طور پر آشنا تھی ۔ کوئی معزز ترین شیخص بھی قصور کر کے سزا سے بچ نہیں سکتا تھا اور کوئی نہایت ھی غریب شخص بھی مظلوم ھو کر انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔

جس ایک کلمے پر مسلمان متحد ھو گئے تھے وہ تھا لا الد الاللہ عمد رسول اللہ ۔ یہ کلمہ زبان پر آتے ھی مسلمانوں کے دلوں سے سے کینہ سے جاتا تھا اور آن کے سینوں میں ایک نئی حرارت پیدا ھو جاتی تھی ۔ آن کی تمام جد و جہد اسی کلمے کو سر بلند کرنے کی خاطر تھی ۔ اسی کی خاطر وہ جمع ھوتے تھے اور اسی کی خاطر وہ جمع ھوتے تھے اور اسی کی خاطر وہ جمع ھوتے تھے اور اسی کی خاطر وہ جمالہ کرتے تھے ۔

کوئی مورخ جب ان فتوحات پر نظر دوڑاتا ہے جو مسانوں نے ابتدائی عہد میں (جبکہ ان کی وحشیانہ طرز زندگی کو ختم ہوئے زیادہ دن نہیں گذرہے تھے) حاصل کی تھیں تو حیرت سے اس کا دساغ چکرانے لگتا ہے۔ آخر وہ کونسی چیز تھی جس نے اس تہذیب و اخلاق سے عاری قوم کو اعلیٰ درجے کی سہذب اور شائستہ قوم بنا دیا اور اس میں وہ اتحاد پیدا کردیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے؟ حالانکہ ایک وقت یہ تھا کہ کسی شاعر کا ایک شعر ھی ایک باپ کے دو بیٹوں میں ھمیشہ کے لئے تفریق ڈالنے شعر ھی ایک باپ کے دو بیٹوں میں ھمیشہ کے لئے تفریق ڈالنے ناور باھم عداوت کی آگ بھڑکائے کے لئے کافی ھوا کرتا تھا ، تفریق و عداوت بھی ایسی کہ اس کا نتیجہ آکثر خوں ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ھوتا تھا ۔

هر شخص کے ذھن میں سوال پیدا ھو سکتا ہے کہ دلوں میں

یه انقلاب عظیم کس طرح برپا ہوا؟ کیا اس انقلاب کا سبب و نیا دین تھا جس کے وہ پیروکار بن گئے تھے؟ یا وہ عدل تھا جو اس وقت قائم ہو چکا تھا؟ یا وہ مساوات تھی جس نے حاکم اور محکوم دونوں کو ایک سطح پر لا کھڑا کیا تھا؟ یا فوجوں کے اعلیٰ کار کردگی تھی جس نے ان کو فتوحات سے نوازا؟ ۔

اسی دین نے انہیں سساوات اور عدل کی نعمتوں سے روشناس کرایا ، اسی نے انہیں اتحاد کی تلقین کی ، اسی نے انہیں او اطبعو الله و رسوله ولاتناز عوا فتنفشلوا '' (الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس سیں ست جھگڑو کیونکه اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے) کی تعلیم دے کر اختلافات اور جھگڑوں سے بچنے گ

\* مشہور فرانسیسی مستشرق لیبان اپنی کتاب ''التعالیہ النفسیہ للحرب الاوربیہ'' کے چوتھے باب میں ''دوران جنگ میں روحانی عوامل'' کے عنوان کے تحت اسی امر کو تسلیم کر هوئ لکھتا ہے''عربوں کے اس ایمان کے نتیجے میں جو انہیں حاصل تھا اس چھوٹی سی جاعت نے نہایت قلیل مدت میں دنیا کے تقریبا تھا اس چھوٹی سی جاعت نے نہایت قلیل مدت میں دنیا کے تقریبا تمام متمدن جصے کو فتح کر لیا اور ان کی سلطنت کا دائرہ مشرق سے مغرب تک وسیع ھو گیا '' صفحہ ۲۰ مطبوعہ الہلال پریس ۱۹۱۹ء۔

حكم دیا اسى نے یا ایھا الذین آمنوا ادالقیتم فئة فاثبتوا و اذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون (اے ایمان والو اجب كسى گروه سے تمہارا سامنا هو تو تم ثابت قدم رهو اور الله تعالى كاكثرت سے ذكر كرتے رهو اسى طرح تم كامیاب هو سكتے هو) كا فرمان سنا كر انہیں فتح پانے كا گر بتایا ۔

اسی دین نے ان کی عقلوں کو جلا دی اور اولم ینظروافی ملکوت السموت و الارض و ماخلق الله من شیئی (کیا انسان زمین و آسان کی بادشاهت اور خدا تعالیل کی بیدا کرده اشیاء پر غور و فکر نہیں کرتے) کا حکم سنا کر انہیں زمین و آسان کے عیاں و نہاں خزانے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔

جب سلانوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو امراء عیش پرستی میں مشغول ھیں ، دوسری طرف غلام اور غریب رعایا جور و ستم میں دبی ھوئی ہے۔ ننگ انسانیت کام کئے جا رہے ھیں اور ھر طرف گمراھی کا بازار گرم ہے۔ اس وقت انہیں یہ خدائی فرسان یاد آیا: ''ولتکن سنکم است ید عون الی الخیر و یامرون بالمعروف وینھون عن المنکر '' (تم میں سے ایک جاعت ایسی ھوئی چاھیئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے ۔ بھلائی کی تلقین کرے اور بدی سے بچائے)۔ اس فرمان کے بموجب انہوں نے دین اسلام کی اشاعت اور خدا کے بندوں کو ھدایت دینے کی خاطر کمر ھمت باندھ لی اور جی جان بندوں کو ھدایت دینے کی خاطر کمر ھمت باندھ لی اور جی جان تھا اور وہ تھا اعلاء کامیة الحق اور مخلوق خدا کی بھلائی۔ ابوبکر ، عمر ، عثان ، علی ، عمرو بن العاص اور خالد بن ولید اس میدان کے عظیم ترین شہسوار ھیں۔

حضرت خالد بن ولید انتهائی اهم شخصیت کے مالک تھے۔

مرتدین کا زور توڑنے اور سواد عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارھائے کایاں آپ نے سرانجام دئے وہ تاریخ میں بے حد اھمیت کے حاسل ھیں۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کان کی ، آسی کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے کہ خالد بن ولید آن کے مقابلے کے لئے آرھے ھیں تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ھی ھمت ھار بیٹھتے تھے۔

ابو زیـــد شلبی

## خالدرض بن وليد ، اسلام سے قبل

### نسب

حضرت خالد بن ولید کا شجرہ نسب مندرجہ ذیل ہے: ا ابو سلیان\* خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر † بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی ۔ اس طرح رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کا نسب ساتویں پشت میں جاکر مل جاتا ہے ۔ (شجرہ نمبر ۱)

آپکی والدہ کا نام لبابہ الصغری تھا جوحارث بن حزن ہلالیہ کی بیٹی تھیں ۔ آن کا اور آپ کے والد ولید کا سلسہ نسب سطر پر جا کر مل جاتا ہے ۔ (شجرہ نمبر م

### ولادت

تاریخ کی کسی کتاب سے همیں حضرت خالد بن ولید کی ابوالولید آیا ہے۔ \* بعض روایتوں میں ابو سلیان کی بجائے ابوالولید آیا ہے۔ † بعض کتب تاریخ میں عمر کی بجائے عمرو لکھا ہے لیکن یه غلط ہے۔ هم کئی قلمی اور سطبوعه کتابوں کی چھان بین کرنے کے بعد اس نتیجه پر چہنچے هیں۔ انساب القرشیین جلد و صفحه میں ابن هشام کی جلد اول و جلد ثانی۔ ابن سعد جلد س اور طبری جلد ہ ور طبری حلد ہ ور عبد ثانی۔ ابن سعد جلد س اور طبری حلد ہ و س کے بے شار مقامات میں عمر هی لکھا ہے۔

### Marfat.com

صحیح تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ابن عساکر نے اور ابن برھان الدین نے اپنی سیرہ میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت خالد بن ولید نے کشتی لڑی جس میں خالد نے عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی جو کافی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی ۔ اس واقعے سے دونوں کا ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت حضرت عمر ستائیس سال کے تھے ۔ حضرت خالد کی بھی اس وقت تقریباً یہی عمر ہوگی ا

حضرت خالد کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے منشا ، مولد ، ان کے قبیلے اور آن کے والدین کا مختصر حال بیان کر دیا جائے۔ کیوں کہ اس طرح هم ان کے متعلق ایسی رائے قائم کرسکتے هیں جو حقیقت سے دور نہیں ہوگی ۔ وہ جگہ جہاں کوئی شخص قیام پذیر ہوتا ہے، اس جگہ کی آب و ہوا ، و ہاں کے سیدان اور وادیاں ، اس شخص کے ساتھی اور دوست اور قبیلہ جن میں وہ اپنی زندگی

الدین ابن عساکر جلد ۲ صفحه ، ۱ ے و سیرة ابن برهان الدین جلد ۳ صفحه ، ۲ و سیرة ابن برهان الدین جلد ۳ صفحه ۲ ۲ و

ا اگر یه بات سان لی جائے که دونوں هم عبر تھے تو حضرت عبر کی عبر بعثت نبوی کے وقت متفقه طور پر یہ برس کی تھی اور رسول کریم صلعم پر پہلی وحی ۱۲ فروری ۱۲۰ کو نازل هوئی تھی (رحمة للعالمین جلد صفحه ۵۲) اس سنه سین سے ۲۲ برس سنها کئے جائیں تو اس حساب سے خالد کی پیدائش سے ۲۵ برس شہا کئے جائیں تو اس حساب سے خالد کی پیدائش سے ۲۸ برس شہا کئے جائیں تو اس حساب سے خالد کی پیدائش سے ۲۵ برس شہا کئے جائیں تو اس حساب سے خالد کی پیدائش بارہ سال بعد (مترجم) -

## شحره عبر ۱

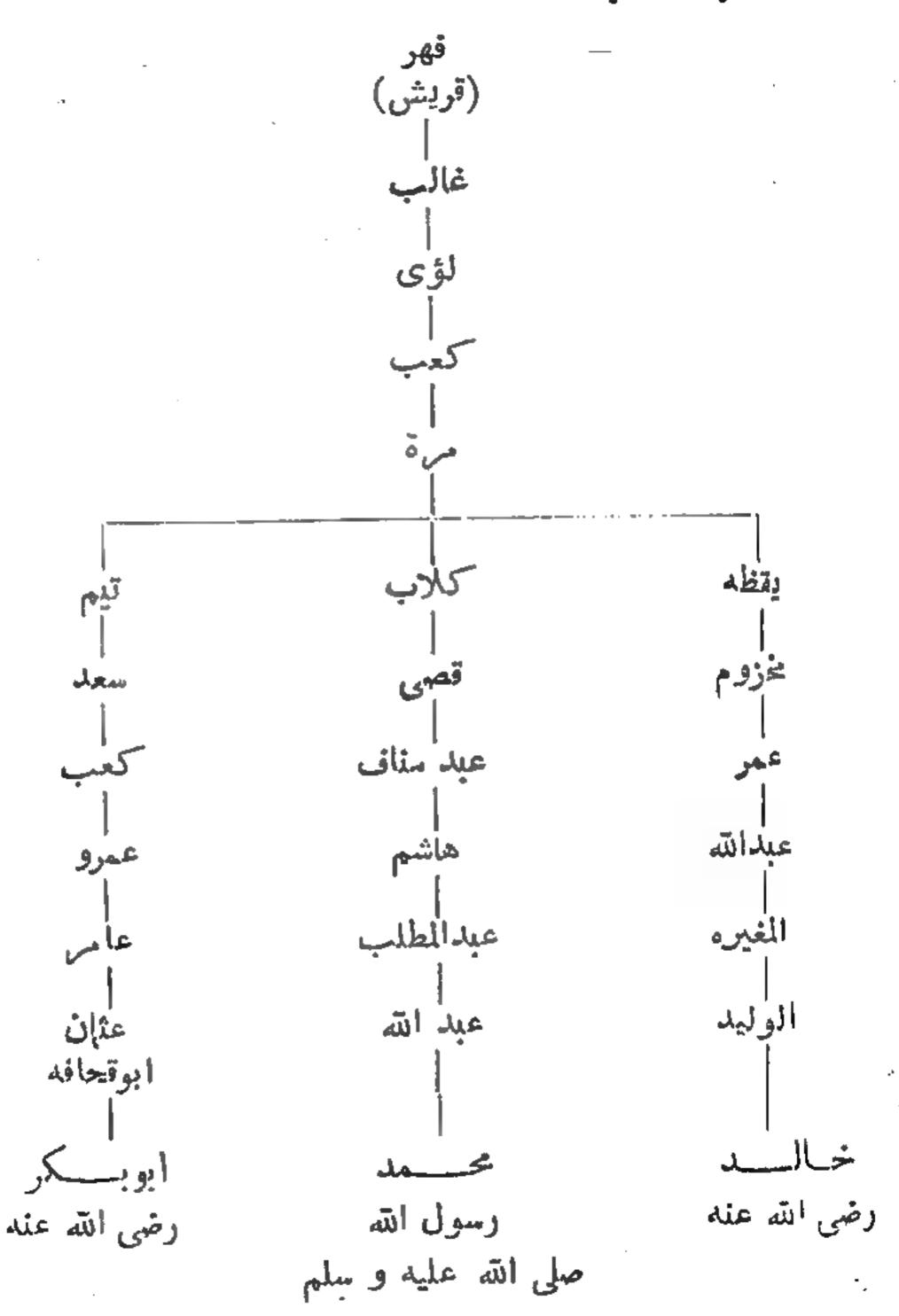

6-6.02

گزارتا ہے اس کے اخلاق و عادات اور خصائل پر گہرا اثر خالتے ہیں۔ ان اثرات کا تعلق انسان کی ابتدائی زندگی ہی سے نہیں بلکہ قبل از پیدائش کی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا مقولہ ہے کہ کسی شخص میں کسی خاص خصلت کا پایا جانا اس امر کی غازی کرتا ہے کہ اُس کے والدین اس کی پیدائش سے پہلے کسی حادثے سے دو چار ہوچکے ہیں۔ چنانچہ سترھویں صدی کے مشہور انگریزی مدبر تھا سلوب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ انتہائی بزدل تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے کی انگلستان پر چڑھائی کے دوران میں انتہائی خوف و ہر اس کے بیٹے میں بھی سرایت کر گیا۔

## خالدرض كا وطرب

خالد بن ولید خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے جو مکه کا مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ شہر اور قبیلے نے خالد پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان اثرات کو سمجھنے کے لئے مکہ کی طبعی اور اجتاعی حالتوں کا مطالعہ ضروری ہے۔

## مكــهـ طبعي حالت

سکه حجاز کے جنوبی علاقے میں بنجروادی کے درمیان واقع ہے۔
یہاں کی ہوا گرم ہے البته پانی ہر قسم کی کدور توں اور گندگی
سے پاک ہے۔ ساحل سمندر قریب ہی ہے اس لئے صحرا میں
ہونے کے باوجود صحرائی آب و ہوا کا زیادہ اثر مکه پر نہیں ہے۔
یہ علاقہ زراعت اور صنعت و حرفت کے قابل نہیں ہے۔

ریتلی زمین هونے کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں هوسکتی اور صنعت و حرفت کے لئے خام مواد نہیں سل سکتا۔ اس لئے یہاں کے باشندوں کو روزی کانے کے لئے سفر پر نکانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جس زمانے کا هم ذکر کر رہے هیں اس میں اهل مکه سال کا بیشتر حصہ مسفر میں گزارتے تھے اور ان کے قدم رات دن گردش میں رهتے تھے۔ اس کی طرف خدا تعالی نے بھی قرآن محید میں اشارہ کیا ہے:

لایلاف قریش ایلا فهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف (چوں که خدا تعالی نے قریش کے دلوں میں جاڑے اور گرمی کے سفروں کی الفت پیدا کردی ہے ۔ اس لئے انہیں چاھئے که وہ اس الفت پیدا کر دینے کی وجه سے اس خانه کعبه کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن میں رکھا) ۔

## اهل مكمه ير ان حالات كا اثر

ان طبعی حالات کا اثر باشندوں پر پڑنا ضروری تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ کھلے آسان کے نیچے زندگی بسر کرنے کی وجه سے ستارہ شناسی میں انہیں کافی دسترس تھی۔ دن رات سفر میں رھنے کے باعث ان میں محنت و مشقت اٹھانے کی عادت راسخ ھوچکی تھی۔ مختلف قوموں سے میل جول تھا ، اس لئے فراست اور دانائی میں یہ لوگ دوسرے عرب قبائل میں محتاز تھے۔

## مکــه ـ اجتماعی کیفیت . مکـه ـ دینی مرکز

مذھبی لحاظ سے عرب میں مکد کو بہت اھمیت اور

تقدیس حاصل تھی کیوں کہ اس جگہ حضرت ابراھیم کے المبارک ماتھوں سے بنائی ہوئی وہ مقدس عارت کھڑی تھی جسے کعبہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جس کی طرف منه کر کے دنیا کا هر مسلمان نماز پڑ هتا هے اور اجس کی زیارت کے لئے ہر سال لاکھوں آدسی جمع ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے مکد سیں واقع ہونے کے علاوہ اہل مکد کو ایک خصوصات به بهی حاصل تهی که وه حضرت اساعیل جیسے جلیل القدر نبی کی اولاد تھے۔ کعبہ کی تولیت انہی کے ہاتھ میں تھی اور اس وجد سے وہ ایسی خاص مراعات کے حامل تھے جو دوسرے عرب قبائل کو حاصل نہ تھیں ۔ چنانچہ اسلام سے قبل حج کے موقع پر اہل مکہ عرفات میں جاکر نہیں ٹھیرتے تھے حالانکه عرفات سی ٹھمہزنا حج کا رکن اعظم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عین حرم کے رہنے والے ہیں ، حرم کی حد کے باہر کیوں جائیں۔ اسی طرح وہ باہر سے آنے والوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کپڑوں میں حج ند کریں بلکہ خاص کپڑے (احرام) پہن کر آئیں اور اگر وہ آیسا نہیں کرسکتے تو بھر ٹنگیے ہو کر حج کریں\* ۔

اسی کا اثر تھا کہ تمام عرب قبائل میں اھل مکہ کو نہایت درجہ عزت اور احترام حاصل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ عرب کا کوئی فرد ، گھرانہ اور قبیلہ ان سے زیادہ سعزز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرکے ، جو اس نے خدا تعالیٰ نے بھی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرکے ، جو اس نے

اسلام نے ان تمام استیازات کو مثا دیا اور اهل مکه پر یه نوض قرار دیا که باهر سے آنے والے لوگ جس طریق پر حج کرتے هیں اسی طریق پر وہ بھی کریں ، انہیں کسی قسم کی مراعات نہیں دی جا سکتیں۔

اہل مکه کو عطا فرما رکھی تھی ، مندرجه بالا سورہ میں شکر ادا کرنے کی طرف ان کی توجه دلائی ہے۔

مکه - تجارتی می کز - مکه آن تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا تھا جو هندوستان اور اپنے ملک کی چیزیں لے کر بمن شام اور مصر جایا کرتے تھے۔ یه قافلے پانی کا ذخیرہ کرے اور راستے کے لئے سامان خورو نوش اکٹھا کرنے کے لئے یہاں ضرور قیام کیا کرتے تھے - مکه کے قریب کئی بازار تھے جن کی خصوصیت یه تھی که و هاں نه صرف تجارتی سامان فروخت هوتا تھا بلکه شاعری اور ادب کے مقابلے بھی منعقد هوتے تھے عرب قبائل ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور بڑائی کا اظہار آنہی بازاروں میں کرتے تھے - تجارتی قافلوں کے آنے جانے سے مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رهتی تھی - مکہ خصوصاً شام اور یمن کی جانب آن کے تجارتی قافلے بکٹرت جایا خصوصاً شام اور یمن کی جانب آن کے تجارتی قافلے بکٹرت جایا

تجارت ، سفروں کی کثرت اور مختلف اقوام کے ساتھ میا جول رکھنے کا نتیجہ اھل مکہ کے حق میں بہت سود مند ثابت ہوا ۔ ان کے یہاں مال کی فراوانی تھی اور وہ نہایت خوش حالہ تھے ۔ دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کے نتیجہ میں ان کہ مختلف تہذیبوں اور افکار کے مطالعے کا موقع ملا جس سے آن کا عقلیں صیقل ھوئیں اور ذھن کافی حد تک بلند ھوا ۔

مکے ۔ ادبی اور اخلاقی مرکز ۔ مذھبی حیثیت کے علاول ہ

مکه کو تمام عرب پر ادبی اور اخلاقی حیثیت سے بھی امتیاز حاصل تھا۔ یہ امتیاز اس وقت سے شروع ہوا جب قریش <u>کے</u> جد امجد قصی بن کلاب\* نے خزاعہ پر غلبه حاصل کرکے سکه كى سيادت اور بيت الحرام كا تمام انتظام اپنے هاته سي ليا۔ اقصی کو جو عزت، قدر اور سنزلت حاصل هوئی وه اس کی وفات پر ختم نہیں ہوگئی بلکہ نسلاً بعد نسل اس کی اولاد سیں المنتقل هوتی چلی گئی - چنانجه اهل سکه تمام عرب سین انتهائی ادب و احترام كى نكاه سے ديكھے جانے لگے ۔ اهل مكه كے اس امتیاز اور برتری میں بہت بڑ احصہ ان بازاروں کا بھی تھا جو مکہ کے قریب واقع تھے ۔ یہ بازار جن کو سیلہ کہنا زیادہ مناسب ہے ھر سال منعقد ہوتے تھے - سارے عرب سے شعراء ، خطیب ، مفکر اور حکاء ان سیلوں سیں شامل ہونے کے لئے آئے تھے۔ شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوتیں ، قصیح البیان خطیب اپنے خطبوں سے لوگوں کے دل گرماتے، ہر قبیلہ اپنے شاعروں ، خطیبوں، مُفکروں اور حکا، کے بل پر دوسرے قبیلوں پر اپنی بڑائی جتاتا اور اپنے بلند اور اعلی مرتبے کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ ان سیلوں بین اهل سکه کو مرکزی حیثیت حاصل هوتی تهی ـ جب شعراء فیخریه اشعار سناتے اور قبائل کے سردار اپنی بڑائی اور ہُرتری کا اظہار کرتے تو وہ قریش کو مستثنی قرار دے لیتے ٹھے ۔ چنانچہ مشہور شاعراخطل کہتا ہے

رأيت النساس ما حاشسا قريشا فانسانعن افسضسلهم فعسالا

الله عال کے سؤرخین کی تحقیق ید ہے کہ قصلی بن کلاب نے . ۳۸۰ سیں وفات پائی \_

اهل مکه میں اپنی بڑائی اور برتری کے احساس کی وجه سے شجاعت ، بهادری ، هر قسم کی تکایف برداشت کرنے کی قوت هر میدان میں کامیابی حاصل کرنے اور دشمنوں سے پورا پورا انتقام لینے کا جذبه ، اپنی تعریف سندنے کا شوق ، هر قومی کام میں سبقت ، وفاء عہد ، پڑوسیوں اور پناه گزینوں کی حفاظت کے خصائل قدرتی طور پر پیدا هو گئے تھے ۔ اپنے قومی کر دار کے قیام اور عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لئے وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نه کرتے تھے ۔

مکه ـ سیاسی می کز - اهل مکه مین سیاسی شعور بهت بؤه هوا تها . ان مین جوسیاسی نظام می وج تها وه شور ائی اور جمهوری حکومتون کے نظام سے بهت ملتا جلتا هے ـ عهدون اور رتبون کے نقسیم مین هر قبیله شریک تها اور کوئی قبیله اپنے جائز حق سے محروم نه تها ـ

باهمی معاملات میں مشورہ کرنے کے لئے ایک ' دار الندوہ قائم تھا جہاں وقتاً فوقتاً سرداران قبایل جمع هو کر حاضرالوقت اسمسائل پر بحث و تمحیص کرتے اور باهمی بشورے سے کسا قطعی اور یقینی فیصلے پر پہنچتے - دارالندوہ کی اسی شکل کا للا بعد میں متمدن اقوام نے اپنایا جسے آج کل " پارلیمنٹ ' کے نا بلا سے موسوم کیا جاتا ہے ۔

سرداروں کے فیصلوں کو حرف آخر کا درجه حاصل هو تا تھا اور قوم کو انہیں لازما قبول کرنا پڑھتا تھا۔ دارالندوہ کا قبال الله اسی لئے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سرداران قبایا الله اسی لئے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سرداران قبایا الله

پہلے ستفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر لیں تا کہ کسی خامی اور غلطی کا اسکان نہ رھے۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے اپنے قبیلے کے ذریعے نافذ کرائیں۔ اس طرح اہل مکہ کی قومی زندگی میں دارالندوہ کو زبردست اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو فیصلے کئے جاتے تھے کسی شخص کو ان پر چون و چرا کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ ہر کوئی سچے دل سے انہیں قبول کرتا اور بعد میں کسی قسم کے حیلے بہانے کرکے انہیں کالعدم قرار دینے کی کوشش نہ کرتا۔ اس طرح قوم میں یک جہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہتا تھا۔

اس جمہوری طریقے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ مکہ کے ہر قبیلے کے لوگوں میں اپنے فرائض کا احساس اور اپنے سردار کا احترام تھا۔ ان پر شوری کی اھمیت اچھی طرح واضح تھی اور اس کے لئے وہ ایسے ھی نمائندے (رئیس) کو منتخب کرتے تھے جو ان کے معاملات کو اچھی طرح مجلس کے سامنے پیش کر سکر ۔

معاسلات کے اس اجتاعی نظام کا اهل سکه پر بہت گہرا اثر پڑا عرب کے دوسرے قبائل کے مقابلے میں ان کا اخلاق نمایاں طور پر بہتر تھا۔ اپنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق و فرائض کا انہیں کاحقہ احساس تھا۔ قریش کے جدا کبرقصئی سے قبل اور اسلام کے ظہور کے وقت اهل مکه کی حالتوں کا اگر موازنه کیا جائے تو دونوں حالتوں میں همیں زمین آسان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ ایک پراگندہ اور جاهل قوم سے ، جسے اپنے اونٹوں کے علاوہ اور کسی چیز کی خبر نه تھی ، ایک ایسی متمدن قوم میں تبدیل هوگئے تھے جس نے شائستگی اور تہذیب میں کافی حد تک ترق هوگئے تھے جس نے شائستگی اور تہذیب میں کافی حد تک ترق کرلی تھی۔ اهل مکه کے کردار میں تبدیلی کی روشن مثال

'' حاف الفضول'' کا واقعہ ہے جب انہوں نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ اسی حلف الفضول کے بارے میں رسول کریم صلعم نے یہ فرمایا تھا کہ عبدالله بن جدعان کے گھر میں میں نے ایک ایسا عہد کیا تھا جو مجھر سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے اور اگر اب اسلام کے زمائے میں بھی مجھ سے اس کا واسطہ دے کر مدد مانگی جائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں\*۔

\* اس واقع کی تفصیل ابن هشام نے اپنی سیرت میں بایں الفاظ بیان کی ہے '' قریش کے بعض قبائل نے باہم ایک عہد کرنا چاہا ۔ چنانچہ وہ عبدالله بن جدعان بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی کے گھر میں جمع ہوئے اور سب نے بالاتفاق قسمیں کھائیں کہ مکہ میں وہ جس مظلوم کو دیکھیں گے ، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا مسافر ، اس کے ساتھ ہو کر ظالم سے اس کا بدلہ لیں گے ۔ اس حلف کا نام انہوں نے 'حلف الفضول'' رکھا ۔ مندرجہ ذیل قبائل اس موقع پر جمع 'خطف الفضول'' رکھا ۔ مندرجہ ذیل قبائل اس موقع پر جمع تھے : بنو ہاشم ، بنو عبدالحلب ، اسد بن عبدالعزی ، زہر فی بن مرہ''۔ اسی حلف کے بارے میں زبیر بن این کلاب اور تیم بن مرہ''۔ اسی حلف کے بارے میں زبیر بن مہدالمطلب نے یہ اشعار کہے تھے

ان الفضول تحا لفوا وتعاقدوا الا يقيم ببطن سكة ظالم الم عليه تعاهد وا وتعاقد وا فالما فالمعتر فيهم سالم

(السهیلی جلد ، صفحه ، به و ابن خلدون جلد ، صفحه س) (باقی صفحه ، س پر) اس کے ساتھ ساتھ قریش میں ایسے افراد کا پیدا ھو جانا جہوں نے اپنے آبائی دین کو ترک کرکے ، بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واخد کی پرستش اختیار کرلی ، اس روشن ضمیری کا پته دیتا ہے جو قریش میں رونما ھو رھی تھی \*۔

(بقیه حاشیه صفحه ۳.

یعنی "فضول نے (یه حلف اٹھانے میں چار ایسے آدسی
پیش پیش تھے جن کا نام فضل تھا۔ اسی مناسبت سے اس
کا نام حلف الفضول پڑ گیا) یه عہد کر لیا ہے که آئندہ وادئ
ملکه میں کوئی ظالم رهنے نہیں پائے گا۔ اس عہد کی انہوں نے
خوب نگہداشت کی اسی کا نتیجہ ہے کہ اب پڑوسی اور غریب
و بیکس انسان کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھا کر بھی نہیں
دیکھ سکتا ۔"

\* ابن هشام اپنی سیرت سیں لکھتے ہیں : ''ایک دفعہ قریش اپنے ایک تہوار کے موقع پر ایک بڑے بت کے قریب جمع ہوئے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے ، اس پر چڑھاوا چڑھاتے تھے ، اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے اس موقع پر چار اشخاص نے خفیہ طور پر ان سے علیجدگی اختیار کر لی جو مندرجہ ذیل تھے ۔

(۱) ورقه بن نوفل - (۲) عبیداته بن جیحش - (۳) عثان بن سویرث - اور (۳) زید بن عمرو بن نفیل - انهوں نے آپس سی طے کیا که چونکه هاری قوم نے انتهائی گمراهی اختیار کر لی هے اور دین ابراهیمی سے ان کو کسی قسم کا تعلق نهیں رها ، جن بتوں کی وہ پوچا کرتے هیں وہ محض پتھر هیں جو نه سنتے هیں اور نه کی وہ پوچا کرتے هیں وہ محض پتھر هیں جو نه سنتے هیں اور نه

دهنیتوں اور افکار میں یہ تبدیلی کیونکر رونما هوئی ؟ اور وہ جو کبھی جنگل کے بھیڑ ہے تھے متمدن انسانوں میں کس طرح تبدیل هو گئے ؟ یہ در اصل اس امر کی علاست تھی کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے دین کا ظہور هونے والا ہے اور اس پبغمبر کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے جس کے سپرد دین خدا کو تمام مذاهب پر غالب کرنے کا کام کیا گیا سپرد دین خدا کو تمام مذاهب پر غالب کرنے کا کام کیا گیا میں زیادہ دیر تک آن کا نام زندہ رہ سکتا ۔ اور وہ تمام عرب کو اپنے گرد اکٹھا کر کے اور انہیں اپنا مطبع و فرماں بردار بنا کر ایک لمبے عرصہ تک عالم پر حکمرانی کرتے ۔ لیکن چونکہ رسول ایک لمبے عرصہ تک عالم پر حکمرانی کرتے ۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلعم کی ولادت کے بعد دنیا کی سرداری کا تاج انہی کے سر پر رکھا جانے والا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلے ھی سے ان کی مخفی استعدادوں اور صلاحیتوں کو ظاهر کرنا شروع کر دیا ہے جو ان عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے جو ان عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے جو ان عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے ہو ان عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے ہو این عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے ہو ان عظیم فتوحات ، اور کارهائے نمایاں میں ہے حد محد ثابت ہے ہو تیں جن کا کچھ ذکر آثندہ صفحات میں آئے گا۔

خالد کا قبیله - حضرت خالد بن ولید بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ۔ تھے جو قریش کا ایک معزز قبیله تھا۔ زیرک ، دانا اور باکال اللہ افراد کی اس قبیلے میں کمی نه تھی۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر، الر

<sup>(</sup>بقیه حاشیه صفحه ۲۰۱).

دیکھتے ہیں ، نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں اس لئے ہمیں دین ابراہیمی کی تلاش کرنی چاھئے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد عیسائیت اختیار کرلی اور بائبل اور انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ عیسائیت کے اس بہت بڑے پیرو کار بن گئے۔'' ابن ہشام جلد اول صفحہ ہے۔

جو سخاوت میں اپنی مثال نه رکھتے تھے، اسی قبیلے کے فرد تھے۔
ابو و ھب بن عمرو بھی ، جہوں نے سب سے پہلے لو گوں میں یه
خیال پیدا کیا که بیت الله کی تعمیر میں صرف و ھی رقم صرف کی
جائے جو حلال طریقوں سے حاصل کی گئی ھو ، اسی خاندان سے
تعلق رکھتے تھے۔ جب قریش کعبه کی تعمیر نئے سرے سے شروع
کرنے لگے تو ابو و ھب نے انہیں مخاطب کرتے ھوئے کہا تھا
دانہ خدا ھے ، جس میں شب و روز خدا کا نام لیا جاتا ھے۔
اس لئے اس بات کا سختی سے خیال رکھو که اس کی تعمیر میں
کوئی ایسی رقم نه لگائی جائے جس کے حرام ھونے کے متعلق
مونا چاھیئے نه سود کا روپیه لگنا چاھیئے اور نه ایسا روپیه لگنا
چاھیئے جو لو گوں پر ظلم و ستم کرکے حاصل کیا گیا ھو \* \_''
ابو و ھب رسول کری صلعم کے والد کے ماموں تھے اور تمام
مکہ میں نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
مکہ میں نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

بنو مخزوم کو قریش سیں جو رتبہ حاصل تھا اس کا ثبوت اس واقعہ سے سلتا ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر کا سوال درپیش ہوا تو اس خیال سے ،کہ تمام قبائل کو اس کی تعمیر کا شرف حاصل ہو ، عارت کو کئی حصوں سیں تقسیم کر کے ہر قبیلے کے سپرد

اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش سود ، ظلم اور فواهشات کو دل سے حرام ہی سمجھتے تھے (گو ظاہر سیں امیں ایسا کرنے سی کوئی باک نہ تھا) روضالانف جلد اول صفحہ اس

ایک ایک حصه کر دیا گیا۔ اس سوقع پر کعبه کی عارت کا چوتھائی حصه یعنی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم کے حصے میں آیا جس سے معلوم ہوتا ہے که بنو مخزوم کس قدر اللہ می تبه کے مالک تھے \*

بنو محزوم کی بزرگی اور قدر و منزلت کا اظهار اس امر سے
بھی ہوتا ہے کہ قریش کی سیادت کے معاملے میں ان کا بنو ہاشم
سے اکثر جھگڑا رھتا تھا ۔ جیساکہ پہلے بیان ہو چکا ہے بنو ہاشم
قریش کا معزز ترین قبیلہ تھا ۔ کسی قبیلے کو اُس سے ہمسری کے
دعوے کی جرأت نہ تھی ۔ لیکن بنو مخزوم کسی بھی موقع پر
اپنی بڑائی اور شرف و منزلت کا اظہار کرنے سے چو کتے نہ تھے ۔
جب رسول کریم صلعم نے خدا تعالیٰ کے اذن سے نبوت کا دعویٰ کیا
تو انہوں نے یہ کہ کر آپ کی مخالفت کی کہ اگر خدا تعالیٰ
کسی کو نبی بنانا چاھتا تو ہم سیں سے بناتا ۔ چنائے ہا ابو جہل
بنو ہاشم کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا '' جس وقت سخاوت ،
شجاعت ہ بزرگی اور عزت و شرف کا مقابلہ ہوا اور گھوڑ نے
میدان میں دوڑ نے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا تو اس وقت تھی میدان میں دوڑ نے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا تو اس وقت تھی میدان میں دوڑ نے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا تو اس وقت تھی ا

جس وقت قریش نے رسول کریم صلعم کی مخالفت سیں سغلوب

<sup>\*</sup> یعقوبی جلد ، صفحه ۱۸ ۔ ابن هشام جلد ، صفحه ۱۳۱ طبری جلد ، صفحه ۱۳۰ سے طبری اور ابن هشام نے اس بات سے انکار کیا ہے که مذکورہ بالا رکن تمام کا تمام بنو مخزوم کے حصه سیں آیا تھا ۔ ان کا بیان ہے که اس حصے کی تعمیر سیں بنو مخزوم کے علاوہ چند اور قبائل بھی شریک تھے ۔

<sup>+</sup> الغازى للواقدى صفحه ٢٠ -

الغضب هو کر باهم ایک معاهده تحریر کیا که کوئی شخص آپ سے اور بنوهاشم سے کسی قسم کا تعلق نه رکھے گا اور انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نه کرے گا۔ تو رسول کریم صلعم تمام بنوهاشم اور بنوعبدالمطلب کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور هوئے پر مجبور هوگئے۔ قریش نے تمام راستے بند کر رکھے تھے اور کسی جانب سے بھی آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز نه پہنچ سکتی تھی۔ جب محصورین بھوک اور پیاس کی وجه سے مرنے سکتی تھی۔ جب محصورین بھوک اور پیاس کی وجه سے مرنے کے قریب هوگئے تو سب سے پہلے جس کے دل میں مسلمانوں کے متعلق جذبه ترحم پیدا هوا اور جس نے اس صریح ظلم کے خلاف سعلی جذبه ترحم پیدا هوا اور جس نے اس صریح ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اس ظالمانه معاهدے کو ختم کرنے کے صدائے احتجاج بلند کر کے اس ظالمانه معاهدے کو ختم کرنے کے سے سے ایک فرد زهیر بن ابی آمید بن مغیرہ تھا \*۔

جب بعض مسابان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ چلے گئے تو کفار نے ان کو واپس بلانے کے لئے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس دو آدمیوں پر مشتمل ایک وقد بھیجا جس میں ایک تو عمرو بن العاص تھے اور دوسرا بنو مخزوم کا کوئی فرد تھا†۔ ایسی معزز سفارت میں جو ایک بادشاہ کے پاس بھیجی جا رھی

<sup>\*</sup> طبری جلد م صفحه ۲۲۸ - ابن هشام جلد ا صفحه ۲۳۲ - ابن هشام جلد ا صفحه ۲۳۲ علاوه ابن بعض روایات میں آیا هے که عمرو بن العاص کے علاوه دوسرا شخص حضرت خالد بن ولید کا بھائی عاره بن ولید تھا اور بعض روایتوں میں یه مذکور هے که وه شخص عبدالله بن ابن ربیعه تھا ۔ تاهم قطع نظر اس کے که کونسی روایت صحیح هے اس امر بر مؤرخین کا اتفاق هے که دوسرا شخص قبیله ینو مخزوم هی سے تعلق رکھتا تھا ۔ حضرت خالد کے بھائیوں کے ذکر میں یه بیان تقصیل سے آئے گا۔

تھی بنو مخزوم کے ایک فرد کے شامل ہونے سے اس قدر و سنزلت کا پتہ چلتا ہے جو قریش کے دل میں اس قبیلے کی تھی۔

بنو محزوم اور سرداران بنو هاشم کے درمیان از دواج کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ چنانچہ عاتکہ بنت عبدالمطلب اواسیہ بن ابواسیہ مغیرہ سے بیا هی هوئی تھیں۔ اسی ابواسیہ کے لڑکے زهیر بن ابواسیہ نے سب سے پہلے قریش کے ظالمانہ سعاهدے کو فسخ کرنے کا سوال اُٹھایا تھا۔ رسول کریم صلعم کی دادی فاظمہ بنت عمرون بنو محزوم هی سے تعلق رکھتی تھیں\* اگر ان سب باتوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی بنو محزوم کی منزلت ، شرف اور فخر کے لئے یہ امر کافی ہے کہ رسول کریم صلعم نے بھی اس فخر کے لئے یہ امر کافی ہے کہ رسول کریم صلعم نے بھی اس مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بنو محزوم سے تعلق مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بنو محزوم سے تعلق رکھتی تھیں ا

جس طرح بنو مخزوم قریش میں انتہائی بلند مرتبه کے مالک تھے اسی طرح وہ دولت و ثروت میں بھی کسی سے کم نہ تھے واقدی نے قریش کے اس عظیم الشان قافلے کا حال بیان کر میں موٹے ، جو جنگ بدر سے قبل اس مقصد کے لئے تیار کیا گیا تھا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اسے مسلانوں کے خلاف جنگیا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اسے مسلانوں کے خلاف جنگیا کیا اسے مسلانوں کے خلاف جنگیا کیا ہے۔

الله فاطمه بنت عدرو رسول کریم صلعم کے والد حضرت عبدالله آپ کے چچاؤں ابوطالب اور زبیر اور سوائے صفیه کے باقی تما پھو پھیوں کی والدہ تھیں۔ ابن هشام جلد اول صفحه ۸ے طبر کا حلد م صفحه م سے دار ابن اثیر جلد م صفحه م سے

<sup>†</sup> طبری جلد س صفحه ۱۵۱ و ۱۵۱ - ابن عشام جلد ب صفحه ۲۱۱ و ۲۲۱ -

جہاں بنو مخزوم رسول کریم صلعم کی مخالفت اور دشمنی کرنے ہیں پیش پیش تھے وہاں اس قبیلے میں مخلصین کی بھی کمی نه تھی۔ اس قبیلے کے کئی لوگ سابقون الاولون میں شامل ھیں اور کئی نے اللہ کی راہ میں ھجرت بھی کی ۔ چانچه حبشه کی طرف جن مسلمانوں نے ھجرت کی ان میں بنو مخزوم کے آٹھ افراد تھے † جن میں حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم † بھی شامل تھے ۔ حضرت ابوسلمه رض ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور حبشه اور مدینه کی ھجرتوں کے سوقع پر مہاجرین میں پیش پیش آپ ھی تھے ۔ حضرت ارقم کی بلندئ می تبه کے لئے یہی بیان کر دینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی بلندئ می تبه کے دیا تھی جہاں وہ کفار مکه کی نظروں سے چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور جہاں جمع ہو کر وہ اسلام کی ترق کی تدابیر سوچا کرتے تھے اور جہاں جمع ہو کر وہ اسلام کی ترق کی تدابیر سوچا کرتے تھے اور

شجرات نمبر ہ ، ہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنو مخزوم ہیں کتنے مشہور اور معزز ترین لوگ گذرے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے

<sup>\*</sup> المغازى للواقدى صفيحه ٢١ -

<sup>†</sup> ابن هشام جلد اول صفحه ۲.۳

ابن هشام (جلد اول صفحه ۱۹۵) کی روایت کے بموجب حضرت ابو سلمه کا نمبر اسلام لانے والوں سیں دسواں اور حضرت ارقم کا بار ہواں تھا۔ لیکن ابن سعد (جلد س صفحه ۱۷۲) کی روایت ہے کہ ابوسلمہ ساتویں نمبر پر اسلام لائے۔



Marfat.com

(۱) بعیت رضوان میں شامل تھے۔

(۲) معززین قریش میں سے تھے اور مؤلفة

قلوبهم کے زمرہ سیں شامل تھے ۔

(۲) رسول الله صلعم کی دادی اور زبیر

اور ابوطالب کی والدہ تھیں۔

(م) اولین مسلمانون میں سے تھے اور حبشہ

کی جازب مجرت کرنے والوں میں

شاسل تھے ۔

**99 99** <u>。</u>

(٦) اولین مسلانون اور سهاجرین حبشه میں شامل تھے - مدینه کی طرف سب

سے پہلے انہوں نے ھی ھجرت کی۔

(ے) سؤلفة قلوبہم کے زمرہ سین شاسل اور غلص مسلان تهر -

(n) ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ انہی

هو کر نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ کے کھر سیں مسلان خفیه طور پر جمع

> اشخاص خاله رسم طحيقم

طيقات ابن سعد تاريخ طبري تاريخ طبري انساب القرشيين تاريخ ابن خلدون

933E

Marfat.com

| ç. |
|----|
| (  |

(۲) طبقات ابن سعد (۳) تاریخ طبری (۳) قنوح البلدان بلاذری

(۱) مغازی الواقدی (۲) سیرة این هشام (۲) تاریخ این خلدون (۵) تاریخ این خلدون

## خالــــد<sup>رض</sup> کے چچا زاد بھائیوں اور بہنوں کے حالات (متعلقہ شجرہ نمبر ٤)

- (۱) ابوجهل: سرداران قریش اور رسول انهصلی انهعلیه وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت عکرمه رض کا باب تھا۔
- (۲) سلمه ا قدیمی سلمان هیں ۔ حبشه کی طرف هجرت کی ۔ جنگ مرج الصفر. سیں شہادت پائی ۔
  - (۳) خالد: مؤلفة قلوبهم کے زمرہ میں شامل ھیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم نے انہیں ھوازن کی غنیہتوں میں سے حصه دیا تھا۔
  - (س) حارث: مخلص مسلمان تھے ۔ ان کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔

#### اولى قريش بالمكارم والندى في الجا هلية كان والاسلام

- (جا ہلیت اور اسلام دونوں زمانوں سیں الحلاق اور سخاوت کے لحاظ سے حارث بہترین شخص ہیں)
- ه) العاص: سرداران قریش میں سے تھا۔ جنگ ہدر میں حضرت عمر بن خطاب نے اسے قتل کیا ۔
- رہ) زھیر : محاصرۂ شعب ابو طالب کو توڑنے کے لئے سب سے پہلے انہی نے آواز اٹھائی تھی ۔
- (٤) عبدالله: رسول الله صلى الله عليه و سلم كے (دامان) تهے ـ
- (٨) ام سلمه: ام المومنين زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ
- (٩) المهاجر: انهين رسول الله صلى الله عليه و سلم في صنعاء

کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ مرتدین کی جنگوں میں حضرت ا ابو بکر صدیق رضے نے انہیں اسود عنسی سے لڑنے کے لئے جھنڈا مرحمت فرمایا تھا۔

(۱۰) عیاش: ابتدائی مسلانوں میں سے تھے اور دارارقہ میں مسلانوں کے جمع ہونے سے پہلے مسلان ہوئے تھے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

(۱۱) عبدالله: صحابی تھے ۔ جنگ طائف میں شہید ھولئے۔

(۱۲) ابوامیه: سرداران قریش مین سے تھا اور جنگ بدر

کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا۔

(س،) ہاشم: ابتدائی مسلمانوں سیں سے تھے ۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

(س، ا) حنتمه : حضرت عمر بن خطاب کی والده تهیں ـ

(۱۵) الوليد: جنگ يمامه مين شهادت پائى ـ

(۱۹) ابوقیس: سرداران قریش میں سے تھا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے اسے قتل کیا تھا۔ پہلے اسلام لے آیا تھا بھر میں تد ھو گیا۔

(12) عثمان : یه ابن حضرسی کے قافلہ سیں شریک تھا اور اسلانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا ۔

(۱۸) نوفل: جنگ خندق کے موقع پر خندق میں گرپڑ اتھا۔ مسلانوں نے اس پر پتھروں کی بارش کی ۔ حضرت علی مندق میں کود کر اس کا کام تمام کر دیا ۔

جنہوں نے اپنی تمام قوم کو سر بلند کرنے میں کوئی کسر آٹھا نہ
رکھی اور جن کی وجہ سے اس قبیلے کا نام اب تک زندہ ہے۔
اس قبیلے کے بعض افراد ابھی تک بالائی مصر میں اشمونین اکے مقام پر آباد ہیں اور جہادری اور شجاعت کی قومی خصلتیں ان میں اب تک موجود ہیں۔

اس قبیلے کو قریش میں جو شرف اور مرتبه حاصل تھا اس کے مختصر سے ذکر کے بعد یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مضرت خالد کے اعام (چیچاؤں) کا بھی مختصر سا حال بیان کر دیں جس سے معلوم ہو کہ انہیں اپنی قوم میں کس درجہ بزرگی اسیادت اور بلند رتبه حاصل تھا ۔

# خالـدرض کے اعمام

حضرت خالد کے چیچا قریش میں ہر قوسی کام کے موقع پر مسب سے آگے ہوئے تھے۔ شرافت ، سخاوت اور امارت میں وہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

خالهٔ کعبه کی تعمیر کے سوقع پر جب حجراسود کو اپنی جگه پر رکھنے کا سوال پیدا ھوا تو قریش میں زبردست اختلاف برپا ھوگیا۔ ھر قبیله چاھتا تھا که یه سعادت اسی کے حصے میں آئے۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول کھینچا که قریب تھا که تلواریں کھنچ جاتیں اور خانه جنگی برپا ھو جاتی۔ اس وقت مضرت خالد کے چچا ابو آمیه بن سغیرہ ھی تھے جنہوں نے یہ تجویز پیش کی که اس جھگڑے کا تصفیه اس شخص سے کرایا جائے پیش کی که اس جھگڑے کا تصفیه اس شخص سے کرایا جائے

جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو \*۔ اس تجویز پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور قریش ایک زبردست خانہ جنگی سے بچ گئے ۔
سے بچ گئے ۔

ابو آمیه قریش میں ''زاد الراکب'' (مسافر کا توشه) کے القب سے مشہور تھے کیوں کہ جو شخص ان کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا اسے اپنا زاد راہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی ۔ اس کے کھانے پینے کے تمام اخراجات ابو آمیه برداشت کرتے تھے ۔ ابو آمیه ظہور اسلام سے قبل ہی وفات پا گئے ۔ ابوطالب نے ابو آمیه کہا جس کا ایک شعریہ ہے:

الا أن زادالركب غير مدافع بسرو معجيم غيبته المقابر

(افسوس'' زادالراکب'' کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ۔ اسے ''سروسحیم'' میں قبروں نے اپنے نیچے چھپا لیا)۔

ابواحيحه نے ان كا مرئيه لكھتے هوئے كہا:

\* قریش کی خوش قسمتی تھی که اگلے روز سب سے پہلے جو شخص خانه کعبه میں داخل ہوا وہ رسول کریم صلعم تھے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے "یه شخص امین ہا اس لئے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں" ابن ہشام جلد اول صفحه ۲۸۱ ۔ ابن اثیر جلد ، صفحه ۲۸۱ ۔ ابن اثیر جلد ، صفحه ۲۸۱ ۔ ابن خلدون جلد ، صفحه ۵ ۔

 الأهلك الماجد الرافد وكل قريش له حادد و سن هو عصمة أيتامنا وغيث اذا فقد الراعد\*

(افسوس وہ شخص فوت ہوگیا جو بزرگ اور سخی تھا ، قریش کا بچہ بچہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ وہ ہارے یتیموں کی پناہ گاہ تھا ، وہ خشک سالی کے سوسم میں باران رحمت تھا)۔

حضرت خالد کے دوسرے چچا بھی سخاوت اور سہان نوازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ فاکه بن سغیرہ نے ایک انبیت الضیافت' بنا رکھا تھا جہاں جاکر ھر شخص بلا اجازت کھانا کھا سکتا تھا۔ آپ کے ایک اور چچا ابو حذیفه بن سغیرہ ان چار بڑے بڑے رؤساء اسی شریک تھے جنہوں نے رسول کریم صلعم کے فیصلے کے بعد حجر اسود کو اپنی جگه رکھنے کے لئے اس چادر کے کونے پکڑے تھے جس میں حجر اسود

ایک چچا هشام بن مغیرہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے - حرب فجار کے موقع پر بنو مخزوم کی قیادت انہیں کے سپر د تھی - وہ بڑے جری اور بہترین شہسوار تھے ۔ شکل بڑی ہارعب تھی ۔ ان کی وفات سے قریش کو سخت ریخ پہنچا تھا اور

<sup>■</sup> السيرة الحلبيه جلد اول صفيحه ١٦١ -

<sup>†</sup> یه چار رؤساء سندرجه ذیل تھے: ــ

عبدالعزى ـ ابو حذیفه بن عبد شمس ـ اسود بن عبدالطلب بن اسد بن عبدالعزى ـ ابو حذیفه بن سغیره بن عمر بن مخزوم اور قیس بن عدی السهمی ـ البعقوبی جلد ۲ صفحه ۱۹ ـ ابن خلدون جلد ۲ حفحه م ـ مروج الذهب سؤلفه مسعودی جلد اول صفحه ۱۹ ـ ۲۹ ـ

کئی خطبے ان کی شان میں پڑھے گئے تھے۔ مقدسی لکھتا ہے "مشام کی وفات کے بعد مکہ کے قریب تین سال تک کوئی سیلہ نہ لگا۔ کئی سال تک یہ طریقہ رائج رہا کہ اگر قریش کسی واقعہ کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ یہ واقعہ ہشام کی موت کے اتنے عرصہ بعد وقوع پذیر ہوا\* " ہشام کی وفات پر ایک شاعر نے اپنے می ثیے میں کہا تھا:

### و اصبح بطن مكه مقهمام كان الارض لسيس بها هشام

(وادئ مکه بے نور ہوگئی ہے۔ کیونکہ ہشام اس زمین سے اٹھ گیا ہے) ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد کے چچا قوم میں کس قدر بلند شخصیات کے مالک تھے (تفصیل کے لئے شجرہ نمبر م دیکھیں)

## خالہدوض کے بھائی

مورخین میں آپ کے بھائیوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف کے ۔ بعض ان کی تعداد دس اِ بتاتے ھیں بعض تیرہ ۔ بعض کہت اُ ھیں کہ آپ سات بھائی تھے ۔ قرآن کریم کی آیت (وبنین شھودا سے صرف اتنا معلوم ھوتا ہے کہ آپ کئی بھائی تھے جو سب کے سب مرفه الحال تھے اور عیش و آرام سے زندگی بسال سے کرتے تھے ۔ سات بھائیوں کا ھونا زیادہ قرین قیاس ہے کیونک اسلام سے قبل اور بعد کے واقعات اور غزوات کی چھان بیا الم

انساب القرشيين مؤلفه مقلسي جلله و صفحه ٣٣٨ -

أ بلوع الأرب مؤلفه الوسى جلد ٣ صفحه ٢١٥ -

امام فخرالدین رازی مؤلف تقسیر کبیر نے بھی بھائیو کے تعداد دس ھی لکھی ہے (تقسیر کبیر جلد ۸ صفحه ۱۸۵) ۔

کرنے سے سات سے زیادہ کا حال معلوم نہیں ہوتا ۔ سات بھائیوں کے نام یہ ہیں\* ۔ (۱) عاص (۲) ابوقیس (۳) عبد شمس (۳) عارہ (۵) عشام (۳) ولید (۵) خالد ۔ بہتیں دو تھیں فاطمہ اور فاختہ ۔

ان سیں سے عاص اسلام سے قبل ھی بچپن میں فوت ھو گیا اور تھا۔ ابوقیس اسلام لے آیا تھا لیکن بعد ازاں مرتد ھو گیا اور جنگ بدر میں حضرت حمزہ اور بعض روایات کے بموجب حضرت علی کے ھاتھوں مارا گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ھوئی تھی '' ان الذین توفاھم الملائکۃ ظالمی انفسھم '' نازل ھوئی تھی '' ان الذین توفاھم الملائکۃ ظالمی انفسھم '' بعض وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ھیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ھوتے ھیں)۔

ُ عبد شمس حضرت خالد کے بھائی کا نام ہی نہ تھا بلکہ ان کے والد کی کنیت بھی تھی‡ ۔

عارہ کو قریش نے عمرو بن العاص کے ساتھ مسلانوں کو حبشہ سے واپس لانے کے لئے بھیجا تھا۔ اسی عارہ کو قریش نے رسول کریم صلعم کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ کے بدار

<sup>\*</sup> کسی مؤرخ نے ان بھائیوں کے نام یکجا نہیں لکھے ۔ مختلف واقعات کی چھان بین کرنے سے جن بھائیوں کا حال ھمیں معلوم ھوا وہ ھم نے لکھ دیا ہے البتہ علامہ الوسی نے اپنی تفسیر (جلد و صفحہ ۱۲۲) میں سذکورہ بالا ساتوں بھائیوں کے نام لکھر ھیں۔

<sup>†</sup> ابن هشام جلد ۲ صفحه ۵۵ و ۱۰۲ -

المغازى للواقدى صفحه ١٣٥ - انساب الاشراف جلد اول صفحه ٢٠٠٠ - ابن خلدون جلد ٢ صفحه ١٨٠ - ابن خلدون جلد ٢ صفحه ١٨٠ - ابن خلدون جلد ٢ صفحه ٢٠١ -

پیش کیا تھا اور کہا تھا '' اے ابوطالب! یہ لڑکا قریش میں سب سے خوبرو اور صاحب فہم و تمیز ہے۔ تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے محمد کو ھمیں دے دو\* ''۔ قریش کا یہ کہنا در اصل یہ اعتراف کرنا تھا کہ عارہ میں وہ خوبیاں موجود ھیں جن کی وجہ سے وہ تمام قوم میں منفرد حیثیث رکھتا ہے۔ اسی لئے انہوں نے اس کو رسول کریم صلعم کے عوض ابوطالب کے سامنے پیش کیا اور اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ابھوں نے اسے نجاشی کے پاس بھیجنے کے لئے بھی منتخب کیا ا

خالد کے علاوہ ولید اور هشام کو بھی اسلام قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رهنے کی سعادت نصیب هوئی ۔ هشام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول کریم صلعم اسلام قبول کرنے کے بعد بطور تالیف قلوب کچھ نه کچھ مرحمت فرمایا کرتے تھے † ۔ ولید پران کے بھائی اور دوسرے قریش اسلام قبول کرنے کی وجه سے بہت ظلم توڑا کرتے تھے۔ آخرکار وہ موقع پاکر مدینه بھاگ گئے۔ راستے میں لگا تار چلنے کی وجه سے ان کی ایک انگلی زخمی هو گئی ۔ انہوں ئے انگلی کو مخاطب کرتے هوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے هوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے هوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے هوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے هوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : انہوں نے انگلی کی مالیت

<sup>\*</sup> طبری جلد ، صفحه . ۲۲ - ابن هشام جلد ، صفحه ۱ ا ا

اس بیان بعض کتب (مثلاً طبری جلد ۲ صفحه ۲۲۵) کے اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اللہ مذکور ہے کہ اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اس بیان کے مطابق نہیں ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں اس بیان کے مطابق نہیں ہے کہ ''حضرت اس بیان کے مطابق نہیں ہے کہ اس بیان کے مطابق نہیں ہے کہ کا کہ کہ کہ کہ کے مطابق نہیں ہے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ ک

تو کیا ہے ؟ محض ایک انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوگئی۔
ابھی تو نے اللہ کے راستے میں تکلیف ہی کیا برداشت کی ہے ؟
ولید اپنے دونوں بھائیوں خالد اور ہشام سے بہت پہلے اسلام
لائے تھے۔ رسول کریم صلعم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان
کے لئے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے اسلام لانے میں
ولید کا بھی ہاتھ ہے۔

آپ کی بہن فاطمہ نے فاتح مکہ کے دن رسول کریم صلعم کی بیعت کی تھی ۔ ان کی شادی حارث بن هشام مخزومی سے هوئی تھی ۔ دوسری بہن فاختہ ، صفوان بن آمیه کی بیوی تھیں اور اپنے شوهر سے کئی ماہ قبل اسلام لائی تھیں\*۔ (شجرہ نمبر ۵ دیکھیں)

#### خالسندرخ كي والسده

آپ کی والدہ لبابہ الصغری کا نسب اپنے شوھر ولید سے قیس عیلان بن مضر پر جاکر مل جاتا ہے (شجرہ نمبر ، دیکھیں)

(بقیه حاشیه صفحه ۱۸۸)

عمرو بن العاص كے ساتھ دوسر مے شخص عبد الله بن ابى ربيعه تھے'' عمرو بن العاص كئى بار حبشه گئے تھے اور ايك بار عاره بن وليد بھى ان كے ساتھ تھا ۔ چنا نجه سؤلف السيرة الحلبيه نے يهى خيال ظاهر كيا هے (السيرة الحلبيه جلد اول صفحه ٢٣٣ و جلد ٢ صفحه ٢٣٣) جن كتابول سيں عاره كا عمرو بن العاص كے جلد ٢ صفحه ٢٣٣) جن كتابول سيں عاره كا عمرو بن العاص كے ساتھ جانا بالصراحت مذكور هے ان سيں اغاني (جلد ٣ صفحه مه) اليعقوبي (جلد ٣ صفحه مهر) اور الروض الانف (جلد ١ صفحه ١١١) قابل ذكر هيں ۔

\* الاستبعاب جلام صفیحه ۵۵۵ و ۲۵۵ - طبری جلاس صفیحه ۱۰ و ۱۲۲ -

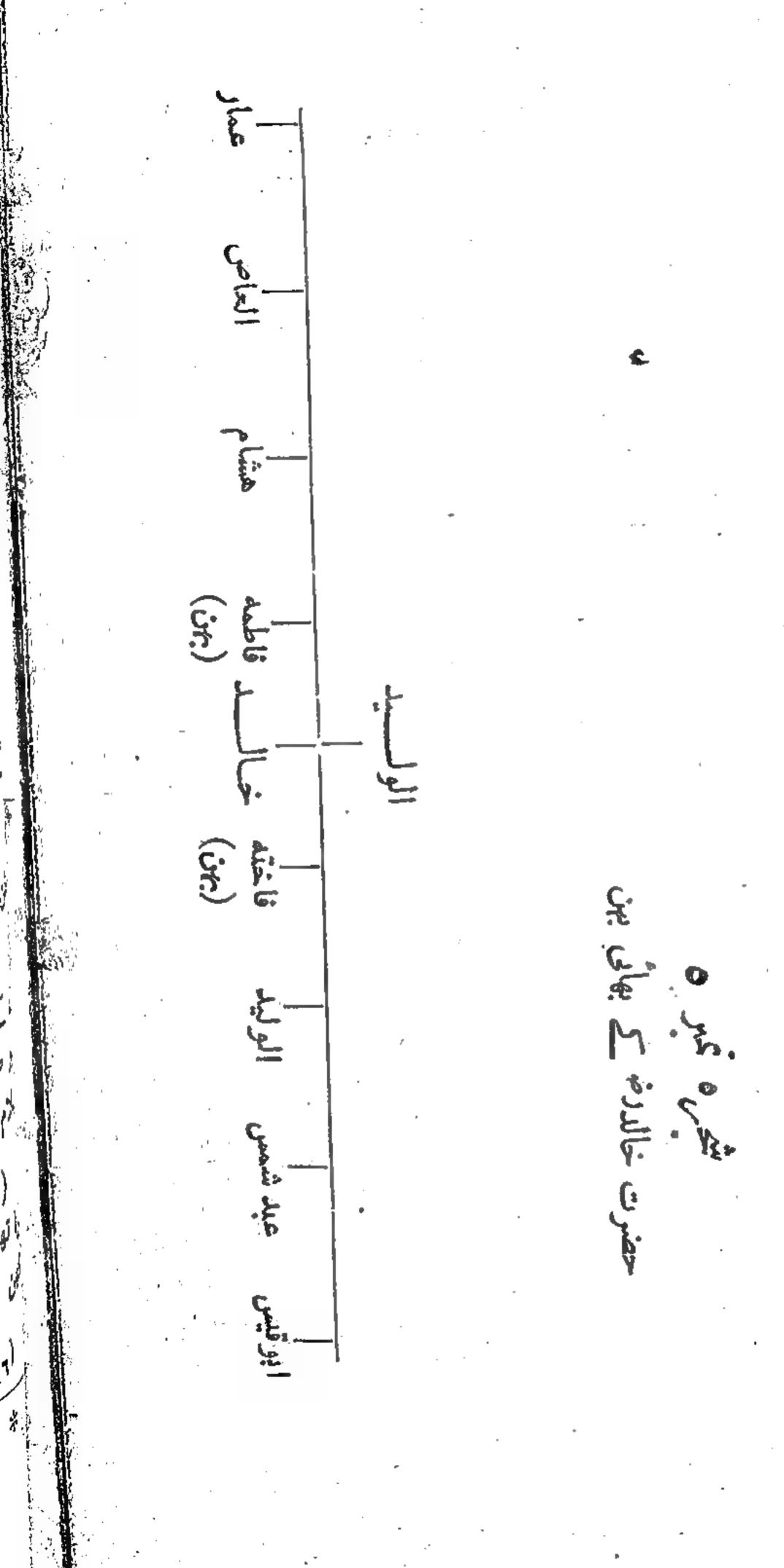

Marfat.com

- آن کے اسلام لانے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔ مؤلف کتاب الاصابة لکھتے ہیں که وہ اسلام لے آئی تھیں۔ آن کے اس دعومے کی بنیاد اس امر پر ہے که وہ حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہیں \* لیکن ابن حجر ان کے اسلام لانے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لبابة الصغری کی آٹھ بہنیں تھیں۔
- (۱) سیمونہ بنت حارث زوجۂ رسول کریم صلعم ۔ گویا حضرت خالد کو یہ شرف حاصل ہے کہ آن کی ایک خالہ اسھات الموسنین میں سے تھیں ۔
- (۲) ام الفضل لبابة الكبرى بنت حارث زوجه عباس بن عبدالمطلب \_ ان كے متعلق كما جاتا هے كه حضرت خديجه كے بعد وہ سب سے پہلى عورت هيں جو اسلام لائيں ـ ان كى اولاد آگے چل كر عظيم الشان عباسى سلطنت كى مالك بنى ـ
- ' ' عصاء بنت حارث زوجۂ ابی بن خلف الجمحی ۔ ان کے بظن سے ابان پیدا ہوئے۔
- (س) عزہ بنت حارث زوجہ زیاد بن عبداللہ بن مالک الہلالی ۔ ان کا ان کے متعلق ابن عبدالبر کہتے ہیں '' کسی شخص نے ان کا شار صحابیات میں نہیں کیا ۔ میرا خیال بھی ہی ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی ۔''
- (ه) هزیله بنت حارث ۔ ان کا نکاح کسی اعرابی کے ساتھ عوا تھا ۔ یه اکثر اپنی بہن حضرت میمونه کو گھی ، پنیر اور مکھن بھیجا کرتی تھیں ۔
- (٦) اساء بنت عميس ۔ سب سے پہلے يه حضرت جعفر بن ابي

<sup>\*</sup> الأصابه جلد ٨ صفحد ١١٨ -

- طالب کے نکاح میں آئیں ۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے شادی کی ۔ آخر میں حضرت علی بن ابی طالب کی زوجیت میں آئیں\* ۔
- (ے) سلمی بنت عمیس پہلے یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطابقی کی زوجیت میں رہیں ۔ ان کی شہادت کے بعد شداد بن اساسه بن هاد اللیثی نے ان سے شادی کی ۔
- (٨) سلامه بنت عميس زوجهٔ عبدالله بن كعب بن منبه خثعمي ا

اس طرح لبابة الصغری سمیت کل سگی بهنیں چھ اور سوتیلی بهنیں (باپ کی طرف سے) نو تھیں۔ رسول کریم صلعم نے انہیں '' الاخوات مومنات '' کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔ لبابہ اللہ سوتیلے بھائی محمید بن جزء بن عبدیغوث زبیدی تھے جو ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے ۔ حبشہ کی جانب ھجرت کرنے والوں میں لیہ بھی شامل تھے ۔ رسول کریم صلعم نے انہیں ''خمس'' وصول بی کرنے پر لگایا ھوا تھا اور انہیں ایک لونڈی بھی مرحمت فرمائی کی تھی ۔ کہی نے لکھا ھے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے لیکن اور انہیں ایک بدر میں شریک تھے لیکن اور انہیں ایک بدر میں شریک تھے لیکن اور انہیں کہ سب سے پہلی جنگ جس میں وہ شریک تھی مرحمت فرمائی کی فراندی لکھتے ھیں کہ سب سے پہلی جنگ جس میں وہ شریک تھی۔

<sup>†</sup> انساب الاشراف جلد اول صفيحه ٢١٦ - الاستيعاب جلد صفيحه ٢١٩ - الاستيعاب جلد صفيحه ٢١٥ - الاستيعاب جلد

<sup>‡</sup> الروض الانف جلد اول صفحه ١٦٨ -

ي الاصابه جلد به صفحه ۱۰۸ - الطبرى جلد ۳ صفحه ۲۰۱ -

ان تمام بہنوں کی والدہ هند بنت عوف بن زهیر بن حارث بن حاطه التحمیریه تهیں \* شجرہ نمبر م اور شجرہ نمبر م سے واضح هو جائے گاکه شرف اور حسب و نسب میں خالد کی والدہ کا درجه کتنا بلند تھا۔ وہ اس قبیلے کی طرف منسوب تھیں جو تمام قبائل مضر میں سب سے زیادہ معزز اور بڑا تھا۔ اس حسب و نسب اور شرافت کا اثر ان کے بیٹوں کے اخلاق پر پڑنا لازمی تھا۔

#### خالدرض کے والد

خالد کے والد عبد شمس ولید بن مغیرہ مغزومی تھے جو قریش سیں صاحب عقل و فہم و ذکاء اور بڑے فصیح البیان خطیب مانے جاتے تھے ۔ انہیں جو عزت ، شرف اور رتبه میسر تھا وہ بہت کم لوگوں کو حاصل تھا ۔ وہ جاھلیت کے زمانے میں قریش کے سرداروں سیں سے تھے † ۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد جن لوگوں نے قریش کی سیادت کا دعوی کیا ان میں وہ بھی شامل تھے ‡ ۔ اسلام سے قبل ھی انہوں نے مے نوشی وہ بھی شامل تھے ‡ ۔ اسلام سے قبل ھی انہوں نے مے نوشی بالکل ترک کر دی تھی تھے \* چوری کرنے کے جرم میں ھاتھ کاٹنے کی سزا سب سے پہلے انہوں نے ھی ایجاد کی تھی جس کی بعد میں اسلام نے بھی توثیق کر دی ہے۔

<sup>\*</sup> الاستیعاب جلد ۳ صفحه ۸۰ - انساب الاشراف جلد اول منحه سرور -

أ يعقوبي جلد ا صفيحه . . . .

ت يعقوبي جلد ٢ صفيحد ٢ \_

<sup>🌣</sup> السميلي جلد , صفيحه ٢٨٣ -

ت صبح الاعشى جلد ، صفحد همم م

| سلمی بنت عمیس                                | اساء بنت عمیس سوتیل سامون) | ميفيحه ١٦,٢١٣ ميفيحه ٢١٦,٢١٣ | مایه دلد م صفحه مرا، در ماید ماید میشوده مرا، در میشوده مرا، در میشوده مرا، در میشوده مرا، در اف |  |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              |                            | حارث بن حزن                  | الأما الأما الأما                                                                                |  |
| ام الموسنين ميمونه لنابة الصغرى ليابة الصغرى |                            | يري خالاتين                  | حضرت خالدره کی سکی اور<br>سوتیلی خالاتیں اور ماموں                                               |  |
|                                              | •                          |                              |                                                                                                  |  |

امیں '' عدل قریش\* '' کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک سال صرف وہ اکیلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔الانکہ وسرے سال تمام قریش سل کر غلاف چڑھائے تھے۔

حج کے موسم میں وہ منہا کے مقام پر تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ۔ ان کے علاوہ اور کسی شخص کو اجازت کہ تھی کہ وہ منہا میں کھانا پکانے کے لئےآگ جلائے۔ حجاج کے ساتھ ان کے مشنقانہ سلوک کی وجہ سے اعرابی ان کے بے حد مداح ور ثناخواں تھے † ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مال و دولت کی فراوانی سے بھی نوازا تھا ۔ بارہ هزار دینار سے کم کسی وقت بھی ان کے پاس روپیہ نہ هوتا تھا ۔ وہ بے شار باغات کے مالک تھے جو مکہ سے طائف تک چلے گئے تھے اور جن کا پھل مال بھر ختم نہ ھوتا تھا ۔

ا \* سؤلف انساب الاشراف لكهتم هين كه انهين يه لقب اس لئم ديا گيا تها كه ان كے نزديك عدل و انصاف سين تمام قريش كو سساوى حقوق حاصل تهم (جلد اول صفحه ، ٦) ـ السيرة الحلبيه جلد اول صفحه ، ٣٠ ـ السيرة الحلبيه جلد اول صفحه مهم ـ

<sup>†</sup> السيرة الحابيه جلد اول صفحه ٢٠٠٠ -

<sup>†</sup> آیت ''وجعلت له سالا ممدوداً '' انہی کے بارے سیں اور اسی لئے نازل ہوئی تھی ۔ السمیلی جلد اول صفحہ سے ۔ ۔

استاد شیخ عبد الوهاب اس امر کو ناممکن سمجھتے هیں۔ ان کا کہنا ہے که ''سکه سے طائف تک باغات کا وجود صرف ان کا کہنا ہے که ''سکه سے طائف تک باغات کا وجود صرف خواب هی سی ممکن ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان صرف باقی صفحه میں بر)

ان کی دلیری اور عزم و ارادہ کی پختگی کا اظہار اس واقع سے هوتا ہے کہ جب قریش نے کعبه کو ڈھا کر از سر بنانے کا ارادہ کیا تو ھر شخص اسے ڈھاتے ھوئے ڈرتا تھا کہ کہیں اس پرخدائی عذاب نازل نه ھو جائے۔ لیکن انہوں نے کا لی اور یه کہه کو عارت ڈھائی شروع کر دی ''اے اللہ ا ھم کچھ کرنے لگے ھیں اس میں کسی بد ارادے کو دخل نہیں ھارا ارادہ نیک ہے \*۔''

کعبہ کی تعظیم وہ اتنی کرتے تھے کہ کبھی اس میں جو تی پہن کر داخل نہیں ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہ جس نے اس طریقے کو رواج دیا وہ ولید ہی تھے ۔ عقید ہے پختگی اور اپنے آبائی دین سے حد درجہ شغف ہی کا اثر تھا کہ اسلام کے شدید مخالف بن گئے۔ اور رسول کریم صلعم کے پیغالسلام کے شدید مخالف بن گئے۔ اور رسول کریم صلعم کے پیغا

(بقیه حاشیه صفحه ٥٥)

جبل کراء پر باغات هیں لیکن یه مقام مکه سے کافی فاصلے اس مشاهدے کی بنا پر کہا ہے جو انہیں ۱۳۳۹ ه میں سفر کے دوران میں حاصل هوا ہے۔ لیکن هوسکتا ہے که طبا حالات کی وجه سے زمین میں تغیر واقع هو گیا هو اور حالات کی وجه سے زمین میں تغیر واقع هو گیا هو اور حالا سرزمین میں پہلے باغات موجود هوں طبعی اثرات کے باعث وہ میں ناپید هو گئے هوں ۔ هارمے بیان سے یه بھی لازم نہیں کہ یہ باغات مکه سے طائف تک مسلسل چلے گئے تھا اللہ هو سکتا ہے که وہ فاصلے فاصلے پر واقع هوں ۔

\* طبری جلد ، صفحه ۱.۰ مشام جلد ، صفحه اسا

کو ناکام بنانے کے لئے انہوں نے سرتوٹر کوشش شروع کر دی۔ ریش کے شرفاء اور معززین کے اس وفد میں جو حضرت ابوطالب کے باس یه درخواست لے کر گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ن کے دین کی تحقیر اور ان کے بتوں کی برائی کرنے سے روک یں اولید بھی شامل تھے\*۔

رسول کریم صلعم کی شدید خواهش تھی که ولید اسلام الیہ آئیں تا که اسلام کو شان و شوکت نصیب هو۔ جب کبھی الید آپ کے پاس آتے تو آپ نہایت انہاک سے تبلیغ کرتے۔ ایک افعه آپ انہیں تبلیغ فرما رہے تھے که ابن ام کلثوم صحابی، جو نابینا ھے، آپ کے پاس آئے اور درخواست کی که آپ انہیں دین کے بار میں کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی دی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی دی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی دی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی دی کچھ بتائیں ابن ام کلثو مکا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم کی دی تا گورا گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں:

'' عبس وتولی أن جاء الاعمی وما بدریک لعله یزکی .....'' اے رسول تونے محض اس بات پر که تیر مے پاس اندھا آیا ، الاوری چڑھائی اور منه پھیرا۔ تجھے کیا پته که شاید وہ اندھا اکیزگی حاصل کرتا)

طبعی اور خاندانی شرافت کا یه اثر تها که باوجود اسلام کے سدید مخالف ہونے کے جس وقت حضرت عثان بن مظعون الجمعی نے حبشہ سے واپس مکہ آکر ان سے پناہ کی درخواست کی تو ہوں نے بلا تاسل یہ درخوست قبول کر لی اور عثان کو قریش کی ایداؤں سے بچا لیا ۔ چند دن بعد عثان نے اپنی درخواست کی ایداؤں سے بچا لیا ۔ چند دن بعد عثان نے اپنی درخواست اپس لیے لی اور کہا کہ مجھے خدا کی پناہ کے سوا اور کسی کی پناہ سطاوب نہیں ۔ لیکن ولید کی شرافت کا ان کے دل پر اتنا ترتها کہ انہوں نے پناہ کی درخواست واپس لیتے ہوئے ان کے بتعلق کہا '' میں نے ولید کو انتہائی باوفا اور بہترین پناہ دینے بالا پایا ہ ''

الاطبرى جلد صفحه ١١٨- أسيرة ابن هشام جلد اول صفحه ٢٠٠٠

ولید کو اپنی قوم میں اتنا اثر و رسو نج اور عزت حاصل تھی کہ اگر وہ اسلام لے آتے تو یقیناً قریش کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ اسلام لے آتی ۔ ایک مرتبہ انہیں قرآن کریم سننے اتفاق ہوا ۔ ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے '' اس کلام کی مثال آس خوبصورت کھجور کے درخت کی سی کھ جس کا پھل نہایت میٹھا ہوتا ہے ۔ جس کا اوپر کا حصہ ثمردار ہوتا ہے اور نچلا حصہ پانی سے تر بتر اور جو ہمیشہ بلند و بالا هی رهتا ہے \*'ان کے یہ الفاظ سن کر قریش بڑے مضطرب ہوئے اور کہنے لگے '' اے ولید! تم دین سے پھر گئے اور اپنے ساتھ تی قریش کو بھی گمراہ کردو گے''۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش کو بھی گمراہ کردو گے''۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش کو بھی گمراہ کردو گے''۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش میں بے چینی پھیل گئی اور انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ولید اسلام لے آئیں گے تو اپنے ساتھ اور انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ولید اسلام لے آئیں گے تو اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو بھی لے جائیں گے ۔

ولید کے جو اوصاف ہارے سامنے ہیں اور جن کا قرآن کریم سیر بھی اشارہ موجود ہے ، ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے اور قرآن مجید کی تصدیق کرنے میں پیش پیش ہوئے۔ لیکن تکبر اور جاہ و مکنت راہ میں حائل ہو گئی اور وہ نہ صرف اسلام قبول کرنے سے محروم رہے بلکہ اسفل السافلین میں جاگرے ان کی حالت بالکل اس آیت کی مصداق تھی ، فانھم لا یکذ ہونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ (اے رسول ! یہ کفار تجھی نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولیا نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ا

ابن کثیر اور طبری سیں بھی یہ روایت باختلاف الفاظ سوجود ہے

کی دشمنی اور آپ سے استہزاء کرنے میں پیش پیش تھے۔ انہی کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق الله تعالی فرماتا ہے ''انا کفیناك لمستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون\*' اے رسول هم ان ٹھٹھا کرنے والوں سے جو الله کے ساتھ شریک هیراتے هیں خود نیٹ لیں گے اور عنقریب انہیں معلوم هوجائے کی کہ استہزاء کرنے کا کہا انجام هوتا ہے)۔

قریش میں ولید ''الوحید†'' کے نام سے پکارے جاتے تھے کیوں کہ وہ ان خوبیوں اور خصلتوں میں جو پہلے بیان کی جاچکی ایس تمام قوم میں منفر دائه حیثیت رکھتے تھے۔ ھجرت کے بین ماہ بعد پچانوے برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حجون مقام یں دفن کئے گئے اللہ موت کا سبب یہ ہوا کہ وہ کسی کام کے لئے خزاعہ قبیلہ میں گئے۔ وہاں ایک شخص تیر تیار کر رہا ہما ۔ ان کا پیر ایک تیر پر پڑ کر سخت زخمی ہوگیا۔ یہی اخم جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کردی بھی کہ وہ خزاعہ سے خوں بہا ضرور لے لیں۔ چنانچہ خزاعہ کو بھی دوں بہا ضرور لے لیں۔ چنانچہ خزاعہ کو بھی دیا ہوں بہا دینا پڑا پڑے۔

انہوں نے قبیلہ ثقیف کو بہت سا روپیہ سود پر دے رکھا ہا ۔ ان کی وفات کے بعد خالد نے ان سے سودکا تقاضا کیا ۔ بعد

<sup>\*</sup> سیرة ابن هشام جلد اول صفحه ۲۲۰ و ۲۳۲ ـ

السيرة الحلبيه جلد اول صفحه . - السيرة الحلبيه جلد ال صفحه عمه - السيرة الحلبيه جلد الله علم الماب الاشراف المابيد الله الماب الاشراف المابيد الله المابيد الله المابيد المابي

<sup>‡</sup> انساب الاشراف جلد اول صفيحه . ٣ ـ

ابن الأثير جلد اول صفحه هه - ابن الأثير جلد على المفحد مه - ابن الأثير جلد على المفحد مه - السيرة الحلبية جلد اول صفحه مهم -

میں قبیلہ ثقیف اسلام لے آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی: ''یاایہاالدین آمنوا اتقوا اللہ و ذر وا مابقی من الربا ان کنتم مومنین ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ، وان تبتم فلکم رؤوس اموالکہ لاتظلمون ولا تظلمون اللہ ور الے لوگو کہ ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو سود کا جو روہنا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار رہو۔ اگر تم نوبہ کرتے ہو تو تمہیں صرف اصل روپیہ (راس المال) لینے کا حق پہنچتا ہے۔ اس طرح نہ تم ظلم گرو کے نہ تم پر ظلم ہوگا اس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالہ سے فرمایا کہ اساس نے تمام سود جو قبیلہ ثقیف پر واجب تھا چھوڑ دیا\*۔

ولید کے بارے میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں † جن سے انگرار کے اس بلند مرتبه کا پته چلتا ہے جو انہیں اپنی قوم میں حاصل کا تھا۔ یه آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

ا ولا تطع كل حلاف سهين هماز مشاء بنميم سناع للخناء المعتد أثيم عتل بعد ذالك زنيم ، ان كان ذاسال و بنين ا اذا تتا عليه آيا تنا قال اساطير الاولين - (تم كسى ايسر شخص عليه آيا تنا قال اساطير الاولين - (تم كسى ايسر شخص عليه

<sup>\*</sup> سيرة ابن هشام جلد اول صفيحه ٢٥٠ -

<sup>†</sup> ان آیات سیں سے بعض تو خاص طور پر ولید کے بار سیں نازل ہوئی ہیں اور بعض تمام سرداران کفار کے لئے، جن سیا ولید بھی شامل تھے۔ ان آیات کو درج کرنے سے ہارا مقصل المام صرف ولید کی سیادت ، شرف ، جاہ اور بلند می تیے کی تصویم المان ہے۔

بات نه ماننا جو بهت قسمیں کھانے والا اور آبرو باخته ہے۔
جو لوگوں پر آوازے کسا کرتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا
ہے۔ جو اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتا رہتا ہے ، حد سے
بڑھ گیا ہے ، بد ہے ، اکھڑ ہے اور ان عیوب کے علاوہ بد
اصل بھی ہے۔ جب ہاری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی
ہیں تو اس برتے پر که سال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے
بول اٹھتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں)۔ ولید
بول اٹھتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں)۔ ولید
بیٹے انہیں دئے تھے۔ سال و دولت اور بیٹوں کی یہ کٹرت می
ان کے انکار و تکذیب کا باعث بنی \*۔

۲- قریش کے قول: لو لانزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم - (یه قرآن مکه اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نه نازل کیا گیا ) کے مصداق بھی ولید هی تھے۔ قریش کے اس قول سے جسے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے واضح هوتا ہے که وہ یه سمجھتے تھے که اگر کسی شخص پر آسان سے وحی کا نزول هونا هی تھا تو اس غرض کے لئے ولید سے بہتر اور کوئی شخص نہیں اور وہ اپنی عظمت اور منزلت کے اعتبار سے محمد صلعم سے کہیں زیادہ اس نعمت کے حق دار هیں ا

س- ذرنی و من خلقت و حیدا و جعلت له مالا محدود آوبنین شهود آو مهدت له تمهیدا \* ..... (اے رسول ا اس شخص کی سزا دهی مجھ په چھوڑ دو جس کو میں نے یکه و تنها پید کیا ہے ، اسے مال کثیر اور بیٹے دئے میں اور هر طرح کیا ہے ، اسے مال کثیر اور بیٹے دئے میں اور هر طرح کیا سامان اس کے لئے عمیمیا کر دیا ہے )۔

مندرجه بالا آیات سے واضح هو جاتا هے که خالد کے والدیں اپنی قوم میں انتہائی بلند مرتبے کے سالک تھے۔ خالد کی پرورش ایک ایسی قوم میں هوئی جو شجاعت ، قوت و طاقت اوا عزت و وجاهت میں اپنی مثال آپ تھی۔ والدین اور قبیلے کے

(بقیه حاشیه صفحه ۲۱)

ربک خیر ممایجمعون (کیا یه لوگ الله کی رحمت کے تقسیم کرنے والے هیں ۔ سو دنیا کی زندگی سیں تو ان کی روزی ان سیر هم تقسیم کرتے هیں اور هم نے دنیاوی درجوں کے اعتبار سان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے تاکه آن میں سائی ایک کو ایک اپنا محکوم بنائے رکھے ۔ اور جو مال و متاع بیا لوگ جمع کرتے هیں ، تمہار بے پرور دگار کی رحمت تو اس ساکمیں زیادہ بہتر ہے ) ۔ ابن هشام جلد اول صفحه ۲۲۹ انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ تفسیر کبیر از اما انساب الاشراف جلد اول صفحه ۳۰ ۔ این کثیرا ورالوسی وغیر هم ۔

\* تقریباً تمام مفسرین اسی بات پر ستفق هیں که یه آیا الله بهی ولید بن سغیره کے بارے سیں نازل هوئی تهی ۔ انساب الاشراف الله جلد اول صفحه ، ۲ اسباب التنزیل للو احدی صفحه ، ۳۳ ۔ تفسیر کبیا الله اسام فخر الدین رازی ۔ ابن کئیر ۔ بغوی ۔ الوسی ۔ الروض لانف جلد اول صفحه ۱۷۳ ۔

اثر خالد پر بہت گہرا پڑا اور انہوں نے عقلمندی و دانائی اسجاعت اور بہادری اور فنون حرب سے واقفیت میں انتہائی کہل حاصل کیا ۔ انہی خوبیوں کی بدولت اپنی آئندہ زندگی میں خالد نے وہ کار ھائے نمایاں سر انجام دئے جو تاریخ کے صفحات میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ھیں ۔

#### قريش ميں خالد كا مرتبه

صفحات ماقبل میں بیان کیا جاچکا ہے کہ قصئی بن کلاب افر نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کرکے آئیں مکہ سے نکال دیا تھا اور ان کی جگہ اپنے قبیلہ قریش کو آباد کیا تھا۔ اس وقت سے مکہ اور بیت الحرام کی ریاست قریش کے ھاتھوں میں آگئی تھی۔ یہ ریاست چھ شعبوں میں بٹی ھوئی تھی۔

ا۔ دارالندوہ ۔ یہ عارت قصنی نے کعبہ کے بالمقابل بنائی تھی ۔ اس میں قریش کے سر بر آوردہ اشخاص اور سردار باھمی اسلات پر گفت و شنید کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے ۔

۳- اللواء - (علم برداری) علم بردار هی جنگ کے لئے جھنڈا تیار کرتا تھا اور وهی دوسرے لوگوں کو چھوٹے جھنڈے بنا کر بھی دیتا تھا ۔

۳- حجابة الكعبه ـ (كعبه كى دربانى) جس شخص كے سپر د ایه خدست هوتی تهی و هی كعبه كا دروازه كهولتا تها اور كعبه كے متعلق تمام اسوركى نگهداشت اسى كے ذمه هوتى تهى ـ

ہے۔ سقایہ ۔ (پانی پلانا) جس شخص کے سپرد یہ کام ہوتا انتا وہ موسم حج میں حاجیوں کے لئے پانی کا انتظام کرتا تھا۔

۵- رفادة (حاجیوں کی سہان نوازی و اعانت) - رفادة ، قصی کے قریش پر فرض کی تھی - وہ هر سال حج کے قریب تمام قریش سے حسب توفیق رقم اکھٹی کرتا اور اس رقم سے کھانا پکو کر نادار اور غریب حاجیوں میں تقسیم کرتا تھا ۔

ہ۔ قیادت۔ یعنی جنگوں کے موقع پر سپه سالاری کے فرائصہ سر انجام دینا۔

قصی نے اپنی زندگی میں یہ تمام مناصب اپنے ھاتھ میں رکھے وات کے قریب اس نے کعبه کی تولیت کے تمام امور اپنے بڑے لڑے عبد الدار کے سپرد کر دئے ۔ عبد الدار کی وفات کے بعد اس کے لڑکور اور اس کے بھتیجوں بنوعبد مناف میں ان مناصب کے بار ہے میں اختلاف پیدا ھو گیا۔ اور اس اختلاف کے نتیجے میں قریش بھی دو حصوں میں بٹ گئے ۔ ایک حصه بنو عبد الدار کی حابت کرنے نگا اور دوسرا حصه بنو عبد مناف کی ۔ بنو عبد الدار کے حلیفوں ن کی امداد اور اعانت کا حلف اٹھایا اور بنوعبد مناف کے حلیفوں ن کی امداد و اعانت کا حلف اٹھایا اور بنوعبد مناف کے حلیفوں نے ان کی امداد و اعانت کا ۔ قریب تھا کہ قریش میں باھا ہو جنگ چھڑ جاتی لیکن بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرادی ہو جنگ جھڑ جاتی لیکن بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرادی ہو ابن مناصب کو جو کلیہ بنو عبد الدار اور بھر آھستہ آھستا نی عبد الدار اور بنوعبد مناف میں تقسیم کردیا \* اور پھر آھستہ آھستا نی یہ مناصب قریش کے تمام قبائل میں تقسیم ھوگئے۔ اس جگہ ھانوا یہ مناصب قریش کے تمام قبائل میں تقسیم ھوگئے۔ اس جگہ ھانوا ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ھیں تاکہ یہ معلوم ھوسکے کا کہ ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ھیں تاکہ یہ معلوم ھوسکے کا کہ ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ھیں تاکہ یہ معلوم ھوسکے کا کہ کرتے ھیں تاکہ یہ معلوم ھوسکے کا کہ ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ھیں تاکہ یہ معلوم ھوسکے کا کہ کے خضرت خالد کو قریش میں کیا حیثیت حاصل تھی۔

<sup>\*</sup> سیرة ابن هشام جلد اول صفحه ع۸-. ■ ــ طبری جلد مفحد سیرة ابن هشام جلد اول صفحه ع۸-.

کی تقسیم انہی دس اشخاص میں ہوئی تھی۔ وہ دس قبائل یہ تھے۔ (۱) هاشم - (۲) آسیه - (۳) نوفل - (س) عبدالدار -(ه) اسد <sub>-</sub> (م) تيم - (م) مخزوم - (۸) عدى - (۹) جمح <sub>-</sub> (١٠) سمم - بنو هاشم سي سے حضرت عباس بن عبد المطلب كے سپر د سقایہ تھی یعنی حج کے دنوں میں حاجیوں کو پانی کی بہم رسانی کا سارا انتظام ان کے ذہے تھا۔ اسلام کے بعد بھی وہ اسی خدست پر فائز رہے ۔ بنو آسیہ سیں سے ابوسفیان بن حرب کے سپرد علم برداری تھی ۔ جنگ کے دوران میں جھنڈا انہی ، کے ہاتھ سیں ہوتا تھا۔ بنو نوفل سیں سے حارث بن عامر کے سپرد رفادة تھی ۔ جب حج کا سوقع قریب آتا تو تمام قریش حسب استطاعت کچھ نہ کچھ رقم نادار حاجیوں کے خور و نوش کے لئے ان کے پاس جمع کرا دیتے اور وہ کھانا پکوا کر حاجیوں میں تقسیم کردیتے۔ بنو عبدالدار میں سے عثان بن طاحه کے سپرد کعبه کی نگرانی اور انتظام تھا۔ دارالندوہ کا انتظام بھی بنو عبدالدار کے سپرد تھا۔ بنو اسد سی سے یزید بن زمعه بن اسود مشیر تھے ۔ جب رؤسا قریش کسی بات پر متفق نه هوسکتے تو وہ معاملہ مشورے کے لئے یزید بن زمعہ کی خدست سیں پیش کیا جاتا اور جو فیصلہ وہ کرتے سب کو قبول کرنا پڑتا۔ یزید نے جنگ طائف میں جام شہادت نوش کیا ۔ بنو تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رض کے سپرد ''اشناق'' کاکام تھا۔ تمام جرمانے اور خوں بہا آپ کے پاس جمع ہوتے تھے۔ اُن کے علاوہ اور کسی شخص کے پاس جمع هونے والے خون بها کو قبول نه کیا جاتا تھا۔ بنو مخزوم سیں سے حضرت خالد بن ولید کے سپرد ''قبه'' اور '' اعنه '' یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور سپه سالاری تھی۔ قریش جنگ کے لئے جو ساسان اکھٹا

کرتے تھے وہ انہی کی تحویل میں رھتا تھا۔ جنگی گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی انہی کے سپرد تھی۔ بنو عدی میں سے حضرت عمر بن الخطاب کے سپرد ' سفارۃ ' تھی ۔ یعنی جب قریش اور عرب کے کسی دیگر قبیله کے درمیان جنگ چھڑنے والی ھوتی تھی تو قریش انہیں اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجتے تھے ۔ اگر قبائل کے درمیان عزت و مفاخرۃ کا مقابلہ ھوتا تو حضرت عمر ھی کو ثالث بنایا جاتا اور جو فیصلہ وہ دے دیتے قبائل اسے قبول کرتے ۔ بنو جمح میں سے صفوان بن آسیه کے سپرد فال لینے کا کام تھا ۔ جب کسی شخص کو فال نکل کر نکلوانی ھوتی تو وہ صفوان کے پاس جاتا اور وہ اسے فال نکال کر دیتا ۔ بنو سہم میں سے حارث بن قیس کے سپرد وہ اموال ھوتے دیتا ۔ بنو سہم میں سے حارث بن قیس کے سپرد وہ اموال ھوتے دیتے جو قریش اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے \*۔

#### خالىد كا يىشە

تاریخ کی کتابون سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسلام سے قبل حضرت خالد کا پیشہ کیا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خالد کے والد بہت امیر کبیر تھے اور پہ شار باغات کے مالک تھے۔ ایسی صورت میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خالد اور ان کے بھائیوں کو کوئی پیشہ اختیار کرنے یا تجارت کے لئے سفر پر جانے کی ضرورت نہ ہا

<sup>\*</sup> تاریخ ابن عساکر جلد س صفحه بروی مالقدسی جلد بر صفحه یا سال سفحه یا الله بیان الله بیان الله بیان الله بیان الله بیان الله بیان کتابوں میں بتغیر الفاظ مذکور هے می نے العقد الفرید کے بیان کو درج کیا ہے ۔

تھی۔ کیونکہ خدا نے انہیں گھر بیٹھے سال و دولت سے نواز رکھا تھا۔

هارے اس خیال کی تائید سہیلی نے بھی کی ہے۔ وہ آیت اوربنین شھودا "کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ھیں: "ولید کو خدا تعالیٰ نے آیسے بیٹے دئے تھے جو اسی کے ساتھ رھتے تھے۔ سفر کرنے یا مکہ سے باھر جانے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان کے والد کے پاس بے شار مال و دولت موجود تھا\* ۔" کیونکہ ان کے والد کے پاس بے شار مال و دولت موجود تھا\* ۔" الوسی وغیرہ نے بھی اپنی تفاسیر میں اسی خیال کی تائید کی ہے۔ الوسی وغیرہ نے بھی اپنی تفاسیر میں اسی خیال کی تائید کی ہے۔ الن امور کی موجودگی میں اغلب گان یہی ہے کہ زمانۂ جاھلیت ابن امور کی موجودگی میں اغلب گان یہی ہے کہ زمانۂ جاھلیت مضرت خالد نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا تھا۔

تاهم بے کار رهنا ان کی فطرت کے سراسر خلاف تھا۔ ان دنوں امیروں اور سرداروں کے بیٹوں کے دلچسپ ترین مشغلے گھوڑے کی سواری اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے تھے۔ شوق کا یہ حال تھا کہ گھوڑے کو سدھانے کے علاوہ اس کے دائہ پانی کا بھی سارا انتظام لڑ کے خود هی کرتے تھے۔ خادموں کے میرد کبھی یه کام نه هوتا تھا۔ خالد بھی امراء کے دوسرے لڑ کوں کی طرح اسی شغل میں مشغول رهتے تھے۔ آپ کے لئے تو یه مشغله اور بھی زیادہ اهم تھا کیونکه ان کے قبیلے ، بنو مخزوم کے سیرد جنگی کیمپ کا انتظام اور فوجی گھوڑوں کی نگمداشت تھی۔ (جوان هونے پر یه ڈیوٹی حضرت خالد کے سیرد کی گئی) یہ امر متاج بیان نہیں کہ جس شخص کو شہسواری اور گھوڑ میں مہارت حاصل نه هو اسے لشکر کی سیم سالاری اور جنگی گھوڑوں کی نگمداشت کا اهم کام سیرد نہیں کیا جا سکتا۔

الروضالانف جلد اول صفیحه ۲۵۱ - الوسی جلد ۲۹ منتحه ۱۲۱ - الوسی جلد ۲۹ منتحه ۱۲۱ - الوسی جلد ۲۹

لیکن محض شہسواری هیکافی نه تهی بلکه جب تک نوجوانوں میں پهرتی • چالاکی • شجاعت ، خطرات سے بے پروائی اور جنگ مہارت کی صفات سوجود نه هوتی تهیں انہیں قبیلے میں عزت کی مستحق نه سمجها جاتا تها ۔ خالد میں یه تمام صفات بدرجه التی سوجود تهیں ۔ ،

مندرجه بالا بیان سے یه نه سمجه لیا جائے که جضرت خالد کا کام صرف گھوڑے دوڑانا هی تھا۔ دوسرے معززین قریش کی طرح وہ بھی یقیناً تنخواہ دار ملازم رکھ کر اپنا مال تجارت کے لئے ان کے حوالے کر دیتے ہوں گے که وہ دوسرے ملکوں میں جائیں اور تجارت سے جو منافع حاصل ہو وہ انہیں لاکر دیے دیں۔ البته تجارت کے لئے حضرت خالد کا خود مکہ سے باہر نکلنا کسی تاریخ سے ثابت نہیں۔

### خالددش کی بہادری و کامرانی کا راز

کوئی شخص اپنے فرائض کی بجا آوری میں اسی وقت کامیاب مو سکتا ہے جب اسے ان کاموں میں حد درجہ مہارت ہو اور اس میں جبلی طور پر وہ کام کرنے کی استعداد موجود ہو مارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سپر کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو تو وہ اس میں بالعموم نا کام ہوتا ہے ۔ اور خواہ کتنا ہی ہوشیات اور کیسی ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو وہ متوسط ساور کیسی ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو وہ متوسط سامی اللہ فطری استعداد کے ساتھ ساتھ فرائض میں رغبت اور ان کی طرف میلال بھی ہو تو یہ چیز سونے پر سہاکہ ثابت ہوتی ہے اور اس میں رہنا ۔

حضرت خالد قدرت کی طرف سے جنگی دل و دماغ لے کر آئے تھے ۔ خاندانی روایات نے ان کی فطری صلاحیتوں کو اور بھی ابھرنے کا موقع دیا ۔ جنگی فرائض کی بجا آوری ان کے راھوار شوق کے لئے سہمیز ثابت ہوئی اور حضرت خالد ایک ایسے زبردست جنگی ساھر اور عظیم سپه سالار بن گئے جن سیں بڑے بڑے قائدین عساکر کی تمام صفات کوٹ کوٹ کر بھری ھوئی تھیں ۔

اس زرائے میں کوئی فوجی سکول نہ تھا جہاں حضرت خالد فوجی تربیت حاصل کرتے۔ آپ کی تربیت جنگ کے میدانوں اور امدرسهٔ عمل میں ہوئی۔ ایسی تربیت کا لازمی نتیجہ تھا کہ آپ شجاع ، بہادر ، نڈر اور خطرات کو خاطر میں نہ لانے والے بن گئے۔ آپ تمام جنگی حربوں سے پورے طور پر واقف تھے۔ لشکر میں جن صفات کا ہونا ضروری تھا ان میں سے ہر ایک پر آپ کی نظر تھی۔ ارادے کے پکے اور ذکاوت و فطانت میں اپنی مثل آپ تھے۔ دشمن کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنے والے تھے۔ آپ تھے۔ دشمن کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنے والے تھے۔ ان صفات کی سوجودگی میں یہ جاننا کوئی مشکل بات نہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا۔

آپ کے حسب نسب اور اپنے قبیلے میں آپ کے مرتبےکا ذکر کر کرنے کے بعد اب ہم تاریخ کے اس سوڑ پر آتے ہیں جہاں سے اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔

#### خالددن كى معاندانيه كوششين

دوسرے سرداران قریش کی طرح خالد بھی شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور رسول کریم صلعم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو سخت ناپسند کرتے تھے ۔ اسی مخالفت اور دشمنی کا

اثر تها که بعد میں جب کفار مکه اور مسلانوں کے درمیان الرائیاں شروع ہوئیں تو خالدکی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کھا مسلان نیست و نابود ہو جائیں۔

جنگ آحد کے موقع پر جنگ کا پانسه پلٹنے اور مسلانوں کو شکست دینے میں سب سے زیادہ حصه خالد هی کا تھا۔ اہتدا میں مسلانوں کو فتح نصیب هو چکی تھی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے که ان کی غفلت کا فائدہ آٹھاتے هو کا خالد نے اپنا دسته لے کر پیچھے سے ان پر حمله کر دیا اور مسلانوں کی فتح کو آن کی آن میں شکست میں تبدیل کر ڈالا †۔ مسلانوں کی فتح کو آن کی آن میں شکست میں تبدیل کر ڈالا †۔ اگر خالد اس موقع پر دور اندیشی اور جنگی چالوں سے کام

﴿ مصنف کا یه خیال صحیح نہیں که جنگ احد میں مسلانوں اللہ کو شکست ہوئی ۔ کسی فریق کو شکست اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ میدان چھوڑ جائے۔ لیکن جنگ احد میں ایسا نہیں ہوا۔ اس بہت پر سے اچانک حملے کے باعث مسلان پراگندہ اور منتشر ہوگئے لیکن فوراً ہی پھر ایک جگه جمع ہو گئے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے ۔ باوجود نقصان اُٹھانے کے ان کی ایک دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے ۔ باوجود نقصان اُٹھانے کے ان کی ایک موثی یہ ثابت قدمی دیکھ کر نه خالد کی ہمت ان پر حمله کرنے کی ایک ہوات ہوئی ، نه عکرمه کی اور نه سالار لشکر ابوسفیان ہی میں اتنی جرات ہوئی که وہ ان مٹھی بھر مجاہدین کا دوبارہ مقابله کرتا ہوئی خیریت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اور اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اور اس خے اپنی خیریت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اور اس خے اپنی خیریت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اسی میں سمجھی کہ فوراً لشکر سمیت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت اسی میں سمجھی که فوراً لشکر سمیت تیزی کے ساتھ مکه کی طرف روانه ہو گیا ۔ (مترجم) ۔

† سیرة ابن هشام جلد ب صفحه ۱۳۳۰ ـ طبری جلد به صفحه ۱۳۳۰ ـ ابن اثیر جلد به صفحه ۱۰۰ ـ السیرة الحلبیه جلد به صفحه م

نه لیتے اور اس موقع کو جو ان کے هاتھ آگیا تھا خائع کر دیتے تو کفار مکه کے لئے جنگ آحد کی شکست بدر کی شکست سے کم نه هوتی ۔ اگر مسلمان اس موقع پر فتح یاب هو جانے تو کفار کو پھر کبھی مسلمانوں پر حمله کرنے کی جرأت نه هوتی اور اغلب یہی تھا که حدیبیه کے موقع پر بھی کفار مسلمانوں کے سامنے سد راہ بن کر کھڑے نه هو سکتے اور انہیں زیارت کعبه سے نه روک سکتے۔

## جنگ خىنىدق

جنگ خندق کے موقع پر خالد آن چنیدہ لوگوں میں سے تھے جو سارا دن خندق کے کنار ہے کنار ہے گشت کرتے رہتے تھے تا کہ اگر خندق کا کوئی حصہ کمزور معلوم ہو یا مسلمان غفلت کی حالت میں ہوں تو وہ خندق پار کر کے مسلمانوں پر حمله کر سکیں۔

لیکن مسلمان بھی باوجود انتہائی مشکلات کے کفار کے ارادوں اسے غافل نه تھے۔ جب بھی وہ محسوس کرتے که خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق پارکرنا چاھتے ھیں تو وہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں پیچھے ھٹا دیتے\* اگر خدا نخواسته خالد کو خندق پار کرنے کا موقع سل جاتا تو مسلمانوں کے لئے ایک نازک صورت حال پیدا ھو جاتی ۔ جنگ خندق میں جب کفار نازک صورت حال پیدا ھو جاتی ۔ جنگ خندق میں جب کفار نے لشکر میں عام بھاگڑ پڑی اور گھبراھٹ میں کسی کو اپنے نئ بدن کا ھوئی نه رھا تو اس وقت دو اشتخاص ، خالد بن ولید

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحه ۲۹ - السيرة الحلبيه جلد ۲ مفحه ۱۳۹ -

اور عمرو بن العاص هی سے درخواست کی گئی که اگر مسلمان تعاقب کر کے ان پر حمله کریں تو وہ آن کی حفاظت کریں کے چنانچه یه دونوں دو سو سواروں کے ساتھ بطور '' ساقه '' لشکر کے پیچھے بیچھے رہے تا که کسی متوقع خطرے کی صورت میں مقابله کر سکیں ہے

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو خالہ پر کتنا بھروسہ اور اعتاد تھا ۔ اسے یقین تھا کہ خطرات اور مصائب سے انہیں اگر کوئی شخص محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ خالہ ہی ہیں۔ خالد کے اتنی عظیم ذمہ داری قبول کر لینے سے یہ بھی بتہ چلتا ہے کہ انہیں خود اپنے اوپر کتنا اعتاد تھا اور وہ کس طرح بلا خوف و خطر شدید خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے۔ اپنے اوپر اعتاد کا یہی جذبہ ان کی آئندہ پوری زندگی میں کار فرما رھا۔

### حدیبیه کے موقع پر

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد ب صفحه . ه - السيرة الحلبية

کے قافلے سے آپ کی مڈھ بھیڑ ھوئی\*۔ خالد نے ارادہ کیا کہ س وقت رسول کریم صلعم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ھوں گے ں وقت وہ بے خبری میں صحابہ پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن دا تعالیٰ نے رسول کریم صلعم کو خالد کے ارادے سے اطلاع سے دی جس پر آپ نے صلواۃ خوف کا حکم دیا وہ اس طرح کہ باری ہاری ایک دستہ نماز میں مشغول رھتا اور ایک دستہ ممنوں کے بالمقابل چوکسی اور حفاظت کے لئے کھڑا رھتا۔ گر قریش معاهدہ صلح کرنے پر آمادہ نہ ھو جاتے تو یقینا رخ میں منجملہ اور لڑائیوں کے جنگ حدیبیہ کا ذکر بھی آتا رہے میں میں خالد نمایاں حصہ لیتر۔

## عمرة القضاء كے موقع پر

اس زمانے میں انہیں اسلام اورمسلانوں سے اس درجہ نفرت ردشمی تھی کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب سعا ھدے کے اللہ سلمان عمرة القضاء کرنے کے لئے سکہ میں داخل ھوئے توخالد کے سے باھر نکل گئے ٹے کیوں کہ وہ یہ برداشت نہ کرسکتے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے مسلمان مکہ میں داخل ھوں الانکہ مسلمان بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرنے میں ان سے اسی طرح کم نہ تھے ۔ ان کے اور اھل مکہ کے درمیان عمرة

<sup>†</sup> السيرة الحلبيه جلد ٣ صفيحه ١٨ -

الله المنساب القرشيين جلد به صفحه ٢٣٨ - تاريخ ابن عساكر الدب صفحه ١٩٠٠ - تاريخ ابن عساكر الدب صفحه ١٩٠٠ -

کرنے کے متعلق ایک سال قبل باقاعدہ معاهدہ هو چکا تھا او اکثر مسلمان جو خانه کعبه کی زیارت کرنے کے لئے آئے تھے قریش بلکه خاص آن کے قبیلے میں سے تھے ۔ لیکن عقید نے پختگی نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا ۔

گو شرک کی حالت میں وہ اسلام اور مسلانوں کے شکر دشمن تھے لیکن عقید ہے گی وھی پختگی ، جو اسلام اور مساللو سے شدید عداوت کا باعث تھی ، آگے چل کر اخلاص اور کا کارھائے نمایاں کا باعث بنی جو اسلام لانے کے بعد انہوں اس کی نصرت و حایت میں سر انجام دئے۔

یہاں پہنچ کر خالد کی کتاب زندگی کا پہلا باب ختم ہو ہے ۔ اور ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جو پہلے دور سے یک مختلف ہے ۔ اس نئے دور سی خالد کی شخصیت بالکل نئی صور میں جلوہ گر نظر آتی ہے ۔ یہ نیا باب خالد کی زندگی ہی کا نہا باکہ تاریخ اسلام کا بھی درخشاں باب ہے ۔

قبول اسلام سے لے کر رسول کریم صلعم کی ہے۔ وفات تک

# خالدرض كا اسلام قبول كرنا

مؤرخین میں اس بارے میں کافی اختلاف ہے کہ حضرت خالد اسے سنہ میں اسلام لائے۔ بعض کہتے ہیں ۵ھ میں اسلام اسلام کہتے ہیں کہ ہم میں ۔ بعض کہتے ہیں ے میں اسلام ابعض کا خیال ہے ۸ھ\* میں۔ ۵ھ اور ۶ھ میں آپ کا اسلام ابعید از قیاس ہے ۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے انہوں نے اپنی میں کسی قسم کے دلائل پیش نہیں کئے ۔ چنانچہ بہت سے مؤرخین نے بڑے زور سے اس خیال کی تردید کی ہے ۔ ۔

\* بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ اور اسکہ کے درمیانی عرصے میں اسلام لائے۔ گو اس قول کے جمع میں تاہم اس سے کسی سنہ کا خیں تو کوئی شبہ نہیں تاہم اس سے کسی سنہ کا خیں ہوسکتا ۔ شرح عینی للبخاری جلد ۱۹ صفحہ ۱۹ میں در بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس خیال کو حقیقت تالد رض ۵۵ میں اسلام لائے لیکن اس خیال کو حقیقت تالد رض ۵۵ میں اسلام لائے لیکن اس خیال کو حقیقت (باقی صفحہ ۲۵ پر)

r s

(الف) سب سے پہلے هم تاریخی شہادتیں پیش کرتے ما

(۱) ابن سعد حضرت خالد بن ولید کا اپنا قول نقل کر هیں: ''هم دونوں (خالد اور عمر و بن العاص) رسول کریم صالح کی خدمت میں یکم صفر ۸ ه کو حاضر هوئے ''۔

(۲) بلاذری لکھتے ہیں۔ ''عمرو بن العاص نجاشی کے اسے مسلمان ہو کر لوٹے۔ راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ ا

(بقیه حاشیه صفحه دے)

سے کوئی واسطہ نہیں''۔ ابن اثیر جلد ہ صفحہ ۱۰۱۔ بر کتاب الاصابہ لکھتے ھیں ''یہ خیال کہ حضرت خالد کھا اسلام لائے محض ایک واھمہ ھ'' (الاصابہ جلد ہ صفحہ مراسد الغابہ میں ان لوگوں کی تردید کرتے ھوئے جنہوں نے میں آپ کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے لکھا ہے ''یہ قول کرنے کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے لکھا ہے ''یہ قول کرنے کے لائق ہے کیوں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حق خالد حدیبیہ کے موقع پر کفار کے سواروں کے ساتھ مسللہ کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لئے نکلے تھے'' (اسدالہ اللہ کے نقل و حرکت کی خبر لانے کے لئے نکلے تھے'' (اسدالہ اللہ کے کہ حقود کیا ہے۔ اللہ مفحہ ۱۰۱)۔

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد س صفحه و و ۲ -

الد بن ولید ملے جو رسول کریم صلعم کے پاس مدینہ جا رہے ۔ - چنانچہ یہ تینوں صفر ۸۸ میں رسول کریم صلعم کی خدمت ا حاضر ہو کر اسلام لے آئے \* '' ۔

- (۳) ابن قتیبه لکھتے ہیں: ''حضرت خالد بن ولید ، حضرت و بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحه ۸ هسیں اسلام سیں بل ہوئے †''۔
- (س) طبری میں ہے: ''صفر ۸ھ میں حضرت عمرو بن العاص رسول کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول ۔ وہ نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر آئے تھے ۔ عمرو العاص کے ساتھ ھی عثان بن طلحه عبدری اور خالد بن ولید ، مسلمان ہونے کے لئے مدینه آئے یا''۔
- (۵) ابن عساکر ، واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے رقم طراز ، ''هارے نزدیک یه بات مسلم الثبوت ہے که حضرت خالد او خیبر میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ، عمرو بن العاص اور عثمان طلحه بن ابی طلحه ، یه تینوں فتح مکه سے قبل یکم صفر ۸ ه اسلام لائے تھے ﷺ ''۔
- (٦) ابن اثیر لکھتے ھیں : '' اس سنہ (۸٪) کے پہلے سہینے فر) میں عمرو بن العاص نے رسول کریم صلعم کی خدست میں

البلدان بلاذری صفیحه ۹۹ و انساب الاشراف جلد اول

<sup>🕆</sup> المعارف صفيحه . ٩ ...

الطبرى جلد س صفحه ١٠٠٠ -

تاریخ سدینه دسشق جلد س صفحه ۲۸۳ -

جانبر ہو کر بیعت کی ۔ ان کے ساتھ ھی خالد بن ولید اور ا بن طلحه عبدری بھی مسلمان ہونے کی غرض سے مدینہ آئے گئے۔

(ے) ابو الفداء لکھتے ھیں '' مھ میں خالد بن ولید ، ابن العاص السہمی اور عثمان بن طلحه بن عبد الدار مسلمان اللہ اللہ مدینه آئے †''۔

ان کے علاوہ اور بھی سینکڑوں شہادتیں دی جاسکتی ہا الجائک ہم عیر ضروری طوالت سے بچنے کے لئے انہیں درج الکی رہے۔

(۱) بلاذری فتح مکه کے حالات میں لکھتے ھیں ''رکے کریم صلعم نے فتح کے بعد خانه کعبه کی چابی عثان بن کو مرحمت فرمائی جو مره میں اسلام قبول کرچکے تھے کارنے کی شہاد توں سے هم یه بات ثابت کرچکے هیں که بن طلحه حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص پر شاتھ ھی اسلام قبول کرنے کے لئے مکه آئے تھے۔ اس لئے حقال کرنا بھی مره ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالد کا اسلام قبول کرنا بھی مره ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالد کا اسلام قبول کرنا بھی مره ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالد کا اسلام قبول کرنا بھی مره ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ الماری کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ کا اسلام قبول کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ کا اسلام قبول کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پڑے گا۔ خالہ کا اسلام قبول کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پر کے گا۔ خالہ کا اسلام قبول کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پر کے گا۔ خالہ کا اسلام قبول کرنا بھی مرہ ھی میں ماننا پر کرنا ہے گا کہ کا کرنا ہے گا کے گلا کے گلا کے گلا کی کرنا بھی مرہ بھی میں ماننا پر کرنا ہے گا کے گلا کے گلا کرنا ہے گلا کی کرنا ہے گلا کرنا ہے گلا کے گلا کرنا ہے گلا

اکثر مؤرخین کلا جب حضرت عمرو بن العاص کے الماس ک

الكاسل جلد ، صفحه ۱۵۵ -

† تاریخ ابوالفداء جلد اول صفحه ۱۳۲ -

‡ انساب الأشراف جلد اول صفحه ٢٣ -

کل الطبری جلد م صفحه م.۱ - سیرة ابن هشام مفحه ۱۰۸ - سیرة ابن هشام صفحه ۱۰۸ -

انے کا حال بیان کرتے ہیں تو خود ان کا اپنا یہ قول بھی یان کرتے ہیں ''و ذالک قبل الفتح'' یعنی ''یہ واقعہ فتح مکه سے پہلے کا ہے'' اگر یہ واقعہ ہھ یا ہھکا ہوتا تو انہیں یہ کہنے سے کیا چیز مانع ہوتی کہ ہم ئے حدیبیہ کے بعد یا مرة القضاء سے پہلے اسلام قبول کیا ۔ لیکن صرف یہ کہنے سے کہ ہم نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا یہ بات واضح فوتی ہے کہ انہوں نے فتح سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اسلام قبول کیا تھا ۔ چنانچہ اس بارے میں سیرت ابن ہشام میں بھی مضرت عمرو بن العاص کا یہی قول درج ہے ۔ چنانچہ یہ نتیجہ کسی صورت بھی نہیں نکل سکتا کہ آپ فتح مکہ سے ایک سال کسی صورت بھی نہیں نکل سکتا کہ آپ فتح مکہ سے ایک سال دو سال قبل اسلام لائے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ادو سال قبل اسلام لائے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ادو سال قبل اسلام لائے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ادو سال قبل اسلام لائے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ادو اپنے اسلام لائے کو فتح مکہ کے بجائے کسی ایسے واقعہ سے انسلک کرتے جو قریب ہی کے زمانے میں گزرا ہو ۔

(٣) جن کتابوں میں حضرت خالد کے بھائی ولید بن ولید کے سلام لانے کا ذکر ہے ان میں یہ مذکور ہے کہ عمرة القضاء کے دوران میں رسول کریم صلعم نے ولید سے کہا '' افسوس خالد ہارے ہاس نہیں آئے۔ اگر وہ آئے تو ہم بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کرتے ۔ خالد جیسے شخص کو تو اسلام بول کرنے میں کوئی تامل نہیں کرنا چاھئے'' یہ سن کر ولید نے خالد کو ایک خط لکھا جس میں رسول کریم صلعم کے یہ رشادات درج کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ۔ انہیں خط خالد کے اسلام لانے اور هجرت کرنے کی دعوت دی ۔

انساب القرشيين للمقدسي جلد ٢ صفيحه ٢٠٠٨ - الاستيعاب القرشيين للمقدسي جلد ٢ صفيحه ١٠٠٥ - الاستيعاب (١١ق صفيحه ١٠٠٠ )

اس واقعه سے بضراحت معلوم ہو جاتا ہے که عمرة القضات كا عمرة القضات كا حضرت خالد اسلام نہيں لائے تھے ۔

رسول کریم صلعم عمرہ سے قارع ہوکر ذی الحجہ ہے ہو ایس مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ ان امور کی موجودگی تریادہ سے زیادہ یہ کہ خالد نے ہجرت کا ارادہ کے آخری ایک یا دو روز میں کیا تھا\*۔ اور اپنے اس اراد سے اپنے بعض رفیقوں کو مطلع کیا تھا جس سے ان کے اسلالے کی خبر مکہ میں پھیل گئی اور ابوسفیان اور عکرمہ ابوجہل سے تکرار بھی ہوئی۔

(س) قابل اعتاد مؤرخین کا بیان ہے کہ سب سے اہم واقا جس میں حضرت خالد اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلعم ساتھ شریک ہوئے ، فتح مکہ ہے اور سب سے پہلا غزوہ جس می آپ نے حصہ لیا غزوہ موته اور قتح می دونوں واقعات مھ میں ہوئے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضر خالد ہے میں اسلام لائے تو کیا یہ بات قیاس میں آنے والی خالد ہے میں اسلام لائے تو کیا یہ بات قیاس میں آنے والی خالد کے آپ اتنا عرصہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل اوجھل رہے گا

ا (بقیه حاشیه صفحه و ع

جلد م صفحه ۱۹ مه این عساکر جلد ب صفحه ۲۲۳ - اسدالغالفان خال محلد م صفحه ۲۹۳ - این عساکر جلد ب صفحه ۱۹۳۰ - السیرة الحلام حلد ب صفحه ۲۸۹ -

<sup>†</sup> الاستیعاب جلد اول صفحه مه اسدالغابه جلد صفحه مه اسدالغابه جلد صفحه مه اسم تووی صفحه سم حلد اول مه اسام تووی صفحه سم حلد اول -

نه اس دوران میں آپ کا کوئی ذکر سننے میں آتا ہے اور نه کسی غزوہ یا سریه میں آپ حصه لیتے ہیں۔ کیا رسول کریم صلعم نے شروع میں آپ کی قدر نه کی ؟ لیکن یه کس طرح هوسکتا ہے ؟ حضرت خالد ایسی شخصیت تھے هی نہیں که اتنا عرصه خاموشی سے گزار دیتے اور کسی شخص کو آپ کا پته نه چلتا۔ رسول کریم صلعم بھی اتنا عرصه آپ کو نظر انداز نه کرسکتے تھے جب که خود حضرت خالد بن ولید فرماتے میں که 'اسلام تھے جب که خود حضرت خالد بن ولید فرماتے میں که 'اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلعم نے کسی موقع پر بھی مجھے الدوسرے صحابه سے علیحدہ نہیں رکھا ''۔

(۵) جو لوگ ے میں آپ کے اسلام لانے کا ذکر کرتے میں اور له میں وہ نه کسی خاص سہینے کا ذکر کرتے میں اور له بالصراحت به بتاتے میں که آپ کس موقع پر اسلام لائے ۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ۸؍ میں آپ کا اسلام لانا بیان کیا هے انہوں سنه ، مہینه اور دن تک بیان کر دیا ہے ۔ بلکه بعض روایات میں تو وقت تک بیان کر دیا گیا ہے \*۔

ان تمام عقلی اور تاریخی دلائل کی موجودگی میں = جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ، ہم پورے وثوق سے کہد سکتے ہیں کہ خالد صفر ۸ھ میں اسلام لائے † ۔

اس بحث کو هم نے طول اس لئے دیا ہے کہ خالد کے اسلام

<sup>\*</sup> السيرة التحلبيه جلد م صفيحه ٥٨ -

<sup>†</sup> ہاری رائے کی تائید بستانی دائرۃ المعارف میں ، ڈاکٹر حسن ابراہیم اپنی کتاب ''عرو بن العاص'' میں اور گبن ''زوال سلطنت روما'' میں کرتے ہیں۔

لانے کے متعلق روایات میں بہت اختلاف اور ابہام پایا جاتا ہے۔ اسی لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ واضح اور بین دلیلوں کے ذریعہ آپ کے اسلام لانے کا زمانہ معین کر دیں۔

اب هم حضرت خالد بن ولید هی کی زبان سے آپ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ درج کرتے هیں\*۔ آپ فرماتے هیں :

'' جب خدا تعالی نے مجھ پر اپنا فضل نازل کرنا چاھا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی عبت پیدا کردی اور مجھے سوچنے سمجھنر کی صلاحیت عطا فرمائی ۔ میں سوچا کرتا تھا کہ 🛮 میں محمد کے خلاف ہر جنگ میں لڑا لیکن ہمیشہ ہی تاکامی کا منه دیکھنا پڑا اور هم اسلام کی شان و شوکت مٹانے میں کاسیاب نه هو سکے ۔ آهسته آهسته سیرے دل دیں یه خیال پیدا هونے لگا که میں ایک غلط راستے پر کھڑا هوں۔ کوئی غیبی طاقت بزور سیر سے دل میں محمد صلعم کے لئے جگہ پیدا کر رھی تھی ۔ جب محمد صلعم عمرة القضاء کے لئے مکه تشریف لائے تو سیں سکہ سے نکل گیا اور جب تک حضور مکه سیں رہے سی ا وهاں داخل نه هوا۔ میرے بهائی ولید بن ولید جو مسلمان هوا چکے تھے محمد صلعم کے ماتھ تھے ۔ حضور نے مجھے طلب فرمایا لیکن میں کہاں تھا ؟ اس پر میر مے بھائی نے مجھے یہ خط لکھا : المرحان الرحيم - مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سالہ '' بسم الله الرحال الرحيم - بجھے بعجب ہے ۔ الله الرحال الرحيم على كے تم مالک ھو۔ اس قدر برگشته كيوں ھو ؟ حالانكه جس عقل كے تم مالک ھو۔ ال وہ کبھی بھی اسلام کے حقیقی نور سے بے بہرہ نہیں رہ سکتی ا رسول الله صلعم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا اور پوچھ

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد م صفحه ۱ و ۲ ـ تاریخ ابن عساکر جلد س صفحه . ۹۹ و ۹۹ ـ السیرة الحلبیه جلد س صفحه ۸۶ -

که خالد کماں هیں ؟ میں نے حضور کی خدست میں عرض کیا که خالد کو الله هی لائے تو لائے۔ آپ نے فرمایا '' خالد جیسا شخص کبھی اسلام کی حقیقت سے نا واقف نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا '' اے برادر ا تم بہت دنوں تک گمراهی میں رہے ہو۔ اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستہ پر آ جاؤ ''۔

یه خط پڑھ کر سیرے دل پر پڑے ھوئے تاریک پردے پھٹ گئے اور مجھے اسلام سے رغبت پیدا ھوگئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو سے ھوئی جو رسول اللہ صلعم نے سیرے متعلق سیرے بھائی سے کی تھی۔ آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلعم کی خدست میں حاضر ھونے کا مصمم ارادہ کر لیا ۔ انہی ایام میں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران ، چٹیل میں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران ، چٹیل اور تنگ جگہ میں ھوں لیکن خدا تعالی نے میری رھنائی فرمائی اور میں وھاں سے نکل کر ایک فراخ اور سر سبز و شاداب میدان میں آگیا۔

جب میں نے مکہ سے نکانے کی تیاری مکمل کر لی تو میں صفوان بن آمیہ سے ملا اور اس سے کہا '' اے ابو و هب اتم دیکھتے هو که محمد عرب اور عجم پر غالب آگئے هیں۔ اگر هم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت قبول کرلیں تو جو شرف ان کو حاصل هونے والا هے اس میں هم بھی حصہ دار بن جائیں گے'' صفوان نے جواب دیا '' اگر تمام دنیا بھی محمد کو قبول کر لیے اور میرے سوا اور هر شخص مسلمان هو جائے، تب قبول کر لیے اور میرے سوا اور هر شخص مسلمان هو جائے، تب بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں کہا '' یہ ہے چارہ مجبور ہے کیونکہ اس کا باپ اور اس

کہی تھی اس سے بھی کہی ۔ اس نے بھی و ھی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ تب میں نے اس سے یه درخواست کی که وه ان باتوں کو اپنے تک ھی معدود رکھے اور کسی سے ان کا ذکر ا نه کرے۔ یہ بات اس نے قبول کرلی اور کہا '' میں ان کا کسی سے ذکر نہ کروں گا ''۔ عکرمہ کے بعد میں عثبان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ پہلے تو میں نے وہی باتیں اس سے بھی کہنے کا ارادہ کیا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا باپ طلحه ، چیچا عثمان اور چار بهائی مسافع ، جلاس ، حارس اور کلاب ، جنگ آحد میں قتل کئے جا چکے ھیں ۔ کہیں یہ بھی مجھر وھی جواب ند دے۔ اس لئے میں نے خاموش رھنا چاھا لیکن زیادہ دیر تک خاموش نه رہ سکا اور بات کہتے ھی بن پڑی ۔ سیں نے اس سے کہا کہ ور ھاری مثال اس لومڑی کی سی ھے جو بھٹے میں چھپی ھوئی ھو لیکن بھٹے میں اگر کثرت سے پانی ڈالا جائے تو اسے وھاں سے نکلنا ھی پڑتا ہے۔ ھمیں یہ نظر آرها ہے کہ مسلمان هم پر غالب آجائیں گے۔کیوں نه هم پہلے اللہ ھی اسلام قبول کر لیں ؟ '' میری توقع کے قطعاً برعکس عثان نے فورآ آسادگی ظاہر کر دی ۔ اش کے بعد مدینہ چلنے کی بات ہوئی ا اور یه طےپایا که اگلے روز صبح سویرے ایک مقام پر هم دونوں ا پہنچ جائیں اور جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ اکلے روز ابھی سورخ طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں مقررہ جگه پر پہنچ گئے اور وهاں سے مدینه کی راه لی ۔ جب هم 'هده'

کے مقام پر پہنچے تو همیں عمرو بن العاص ملے جو حبشه سے

آرہے تھے۔ علیک سلیک کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا:

کے بھائی جنگ بدر میں مارے جا چکے ھیں ''۔ اس کے بعد میں ،

عكرمه بن ابو جهل سے ملا اور وهي بات جو ميں نے صفوان سے

'' ابو سلیان ! کہاں کا ارادہ ہے ؟ ''میں نے جواب دیا '' اللہ کی قسم! ، مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی ہے کہ محمد ، انتہ کے رسول میں اور سیں سلمان ہونے کے لئے مدینہ جا رہا ہوں''عمرو بن العاص نے کہا "میں بھی مسلان ھونے کے ارادیے سے حبشہ سے آرہا ہوں'' چنانچہ ہم اکٹھے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو دوپہرکا وقت تھا۔ ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے اور رسول اللہ کی خدست میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگر \_ رسول اللہ کو بھی ہارے آنے کی خبر پہنچ گئی ۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا '' سلمانو ا مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے ھیں " میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ کی خدست میں حاضر ہونے کے لئے چلا۔ راستے میں مجھے میرے بھائی ملے۔ وہ کہنے لگے ''جلدی چلو ، رسول اللہ تمہار ہے آنے سے بہت مسرور ھیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ھیں''۔ چنانچہ هم سب جلدی جلدی حضور کی خدست میں حاضر هوئے۔ جس وقت میں حضور کے سامنے پہنچا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ میں نے قریب جاکر السلام علیکم کہا ۔ حضور نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا ''جضور! میں گواھی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول هیں ''۔ رسول اللہ نے فرمایا ور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تممین هدایت عطا قرمائی - مجھے یہی آمید تھی که تمہاری عقل بالاخر سیدھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہنائی کرے گی ''۔ میں نے عرض کیا '' یا رسول اللہ! میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں لڑ چکا ہوں۔ آپ انتہ سے میر ہے اس گناہ کی معافی کے لئے دعا فرمائیں " آپ نے فرمایا " اسلام پچھلے تمام گناھوں کو

مثا دیتا ہے\* " میں نے کہا " کیا واقعی ؟ " آپ نے فرمایا " ہاں! " اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی " اے الله ا خالد کی پچھلی تمام لغزشوں کو جو اس سے تیر مے دین کی مخالفت کرتے ہوئے سرزد ہوئیں ، معاف فرما " ۔ "میر مے بعد عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحه آگے بڑھے اور انہوں نے رسول الله کی بیعت کی ۔ ہم صفر ہم میں مدینه پہنچے تھے ۔ خدا تعالیٰ کی قسم جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول الله میر مے اور دوسر مے صحابه کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور ہر موقع پر مجھے بھی دوسر مے صحابه کے درمیان محابه کے ساتھ شریک فرماتے تھے ۔ رہنے کے لئے حضور نے آپنے ان مکانوں میں سے جو حارثه بن نمان نے حضور کو پیش کئے تھے ایک مکان مجھے عنایت فرمایا † "۔

حضرت خالد کی اس سرگذشت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی لالچ کی خاطر یا کسی پیش آمدہ خطرے سے بچنے کے لئے یا کسی شخص کے سمجھانے بچھائے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اسی وقت اسلام لائے جب پورے غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہوگیا کہ واقعی اسلام سیچا مذہب ہے اور جس عقید ہے پر یقین ہوگیا کہ واقعی اسلام سیچا مذہب ہے اور جس عقید ہے پر وہ قائم ہیں اس میں سوائے گمراہی اور نقصان کے کچھ نہیں۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو خالد کے اسلام لانے کی کس قدر خواہش تھی۔

رسول کریم صلعم کو خالد سے جو تعلق تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے خالد کو اپنے مکانوں میں سے ایک مکان عطا فرمایا - لیکن ان کے دونوں

<sup>\*</sup> یهان پهنچ کر مؤلف السیرة الحلبیه کا بیان ختم هوا ـ اطبقات ابن سعد جلد م صفحه ، ـ

ساتھی، باوجودیکہ وہ قریش میں انتہائی بلند مرتبے کے مالک تھے اس سلوک سے محروم رہے - پھر جب حضرت خالد نے آپ سے اپنے لئے دعائے استغفار کی درخواست کی تو حضور نے اسی وقت ہاتھ آٹھائے اور دعا فرمائی ۔

# اسلام قبول کرنے میں دیر

اس سوال کا جواب همیں حضرت عمرو بن العاص کی زبان سے مل جاتا ہے۔ ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کا شار عرب کے عقل مند ترین انسانوں میں ہوتا ہے پھر آپ نے اسلام لانے میں دیر کیوں کی ؟ انہوں نے جواب دیا تھا ''ھم ایسے لوگوں میں رهتے تھے جنہیں هم پر هر طرح سے فوقیت حاصل تھی ۔ ذکاوت ، فطانت اور عقل مندی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب تک وہ ھار نے درمیان رہے هم ان سے علیحدگی کا خیال بھی دل میں نہ لاسکتے درمیان رہے هم ان سے علیحدگی کا خیال بھی دل میں نه لاسکتے تھے لیکن جب وہ اس دنیا سے آٹھ گئے اور معاملات ھار نے تھے لیکن جب وہ اس دنیا سے آٹھ گئے اور معاملات ھار نے تو همیں غور و فکر اور تدبر کا موقعہ ملا ۔ قاتموں میں آئے تو همیں غور و فکر اور تدبر کا موقعہ ملا ۔ تب همیں معلوم ہوا کہ حق کس طرف ہے چنانچہ اسلام میر ہے دل میں راسخ ہوگیا ''۔

پھر یہ بھی ہے کہ قریش خانۂ کعبہ کے متولی تھے۔
ان کا شار عرب کے معزز ترین قبائل میں کیا جاتا تھا۔ اس کا
طبعی اثر یہ تھا کہ قریش اور بالخصوص آن کے سردار اور
سر برآوردہ اشتخاص اس نئے دین کے مقابلے میں کھڑے ھوگئے
جس کو قبول کرنے سے آن کی عزت میں فرق آنے کا اندیشہ تھا
کیوں کہ اسلام قریش ، غیر قریش ، عرب اور عجم کے درمیان
کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ سب مسلمانوں کو مساوی حقوق

دیتا ہے۔ قریش ، جن کے دلوں میں پشتہا پشت سے اپنی سرداری ا اور بڑائی کا غرور قائم تھا، کس طرح یہ برداشت کرسکتے تھے کہ آن کے اور آن کے غلاموں کے درمیان کوئی فرق نه رہے اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نه هو ـ چنانچه وه اسلام کے پکے دشمن بن گئے گئے یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھی جب مسلانوں کے مقابلے میں قریش کو ہے در بے شکستیں ھونے لگیں ا اور ان کے سردار ان جنگوں میں کثرت سے سارے جانے لگے ۔ خصوصاً جنگ بدر میں جہاں مسلانوں کے هاتھوں صنا دید قریش ا کی بھاری تعداد سوت کے گھاٹ اتر گئی ۔ افراد کے لئے آس دین کی پیروی بہت مشکل هوتی ہے جس نے ان کے عزیزوں اور اقرباء ا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ھو، اور ان کے پیاروں کو ان سے چھین لیا ہو ۔ چنانچہ جس وقت خالد نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے سے عکرمہ بن ابی جہل کو ا مطلع کیا تو وہ حیران ہوگیا اور کہنے لگا وہ تم صابی ہوگئے''۔ ا خالد نے کہا ''میں صابی نہیں ہوا ، مسلمان ہوا ہوں '' تب اللہ عكرمه نے كہا " خداكى قسم! خواه سارے قريش اسلام ليا آتے سکر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی "۔ خالد نے پوچھا ا ور کیوں ؟''۔ عکرمه نے جو اب دیا " تمہیں وہ وقت بھول گیا جبالیں بدر کے سوتع پر تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی قتل ھوئے تھے ؟ كم از كم تمهين تو اسلام نهين لانا چاهئے تها۔ كيا تم ديكھ نہیں رہے کہ قریش مسلانوں سے جنگ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ھیں۔ اس موقع پر تم ان سے علیحدگی اختیار کرنے لگے ہو؟ ' لیکن خالد کے دل میں اسلام کی حقانیت کا یقین راسنے ہوچکا تھا ۔ وه اس قسم کی اشتعال انگیز باتوں میں نه آئے اور صاف صاف کمه دیا که در یه سب باتین جاهلیت کی نشانی هیں ۔ سی ایسی عمیت کا قائل نہیں۔ جس وقت مجھ پر حق ظاھر ھو گیا سیں نے سلام قبول کرلیا\* ''۔ سلام قبول کرلیا\* ''۔

اب هم خالد کی آن فتوحات اور کارهائے نمایاں کا تذکرہ روع کرتے هیں جو اسلام کی ترقی سیں بہت ممد و معاون هوئیں ۔

### غزوة مــؤتــــه †

رسول کریم صلعم نے ایک لشکر اپنے صحابی حارث بن عمیر کو بغام بر بنا کر حاکم بصری الے کے پاس بھیجا تھا۔ آن لوگوں نے حارث کو شہید کر دیا۔ اس پر جادی الاول ۸؍ میں حضور نے ایک لشکر حارث کا انتقام لینے کے لئے شام بھیجا اور فرمایا اس لشکر کی قیادت زید بن حارثه کریں گے۔ اگر وہ شہید و جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھال لیں۔ اور اگر وہ میکام آجائیں تو قیادت عبدالله بن رواحه کے سپر دکردی جائے ہے۔ اس مسلانوں کا لشکر جب بلقاء کی سرحد پر چہنچا تو انہیں معلوم مسلمانوں کا لشکر جب بلقاء کی سرحد پر چہنچا تو انہیں معلوم وا کہ مشارف کے مقام پر حوقل ، شہنشاہ روم کا ایک فلیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ یہ معلوم کر کے انہوں نے فلیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ یہ معلوم کر کے انہوں نے فلیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ یہ معلوم کر کے انہوں نے

العازي الواقدي صفيحه ...، و ١٠٠١ -

<sup>†</sup> مؤته ، شام کے علاقه بلقاء کی سرحد پر ایک بستی ہے۔ ا بصری ، دمشق کے قریب ایک قصبه ہے جسے کورة اوران بھی کہتے ہیں۔

مؤته کا رخ کیا ۔ وهان رومیون اور آن کے درمیان حنگ شروع هوئی ۔

زید بن حارثه لؤنے لؤنے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لیا اور لؤنا شروع کیا۔ حفظ لؤائی نے زور پکڑا تو وہ اپنے گھوڑے سے آترے اور درائے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اند بن رواحہ نے قیادت ستبھالی اور شہادت پائی۔

اب مسلمانوں کے لشکر میں کوئی سردار نہ تھا جو ان سے نظام قائم رکھتا اور وہ مقصد بجا لاتا جس کے لئے اس لشکر کا بھیجا گیا تھا ۔ مسلمان اس صورت حال سے بہت پریشان ھوئے دشمن کے مقابلے میں ان کی حیثیت آئے میں نمک کی سی تھی ۔ اور دشمن انہیں بڑی آسانی سے پیس کر رکھ سکتا تھا ۔ اس ناز کا موقع پر مسلمانوں کی نظریں حضرت خالد بن ولید پر پڑیں اوا انہیں اپنا قائد سنتخب کر لھا ۔

\* یه کم سے کم تعداد ہے جو مؤرخین عرب نے روسیوں کے لشکر کی لکھی ہے۔ سے نکال لانے کے لئے حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کی۔ پہلے روز وہ جی کھول کر دشمن سے لڑے۔ جب رات ھوئی تو انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب بالکل بدل ڈالی۔ مقدمہ کو ساقہ کی حگه کر دیا اور ساقہ کو مقدمه کی جگہ ۔ اسی طرح میمنہ اور سیسرہ کو بھی تبدیل کر دیا \* ۔ دشمن کو اس نقل و حرکت سے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے کوئی اور تازہ دم فوج میدان میں آگئی ہے۔ چنانچہ دوسرے روز اس کے جوش و خروش کی میں آگئی ہے۔ چنانچہ دوسرے روز اس کے جوش و خروش کی وہ حالت نہ تھی جو ایک روز پہلے تھی۔

اس طرح حضرت خالد نے وقتی طور پر لشکر اسلام کو تباهی سے بچا لیا اور پھر اس طرح دشمن کو مرعوب کو کے انہوں نے بڑے قرینے سے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتا شروع کیا۔ اور کچھ دیر بعد اسے دشمنوں کے نرغے سے سلاستی کے ساتھ نکال لائے۔ اب دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور مسلمان اس تباہی و بربادی سے بچ گئے جو انہیں کچھ عرصہ قبل اٹل نظر آرھی تھی۔

خالد رضے اس سوقع پر جو تدابیر اختیار کیں وہ کوئی معمولی کارناسہ نہیں جسے هر قائد بجا لا سکتا بلکہ ایک عظیم الشان کارناسہ ہے جو جنگی سہارت ، عقل مندی ، وسعت نظر اور الله پر کاسل بھروسے پر دلالت کرتا ہے ۔ اگر اس وقت خالد سے ذرا بھی کوتا ہی هو جاتی تو پورے کا پورا اسلامی لشکر ننا کے گھاٹ اتر جاتا ۔ اس جنگ کے سوقع پر مسلانوں کو جس سختی اور سصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا خالد کا یہ قول اس کی دهندلی سی تصویر ہارے سامنے پیش کر دیتا ہے ۔ "دؤته کی دهندلی سی تصویر ہارے سامنے پیش کر دیتا ہے ۔ "دؤته کی

الله سيرة ابن هشام جلد س صفيحه ٢٠٠٠

جہ کہ میں سیرے هاتھ میں تو تلواریں ٹوٹیں اور اگر کوئی تلوار ہیں صحیح سلامت سیرے هاتھ میں رهی تو وہ یمنی تلوار تھی '' اندازہ کیجئے کہ جس لشکر کے سردار کو خود لڑنا پڑے اوار اس کے هاتھ سے نو تلواریں یکے بعد دیگرے ٹوٹ جائیں اس اس کیسے جرار لشکر عنے حملہ کیا هوگا اور وہ سردار کتنا شجاع کی دلیر اور جنگ حربوں سے کس درجہ واقف هوگا۔

جس وقت یه معرکه هو رها تها اور مساانوں کے سرداز یکے بعد دیگر مے شہید ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالی مدینه میں رسول کریم صلعم کو یه تمام ماجرا دکھا رها تھا اور آپ صحابه سے آن سرداروں کی شہادت کا حال بیان کر رہے تھے ۔ نہ جب خالد نے جھنڈا هاتھ میں لیا تو آپ نے فرمایا '' آن کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈا هاتھ میں لیا ۔ وہ مقرر کردہ قائدین میں سے نہیں هیں بلکه انہوں نے خود اپنے کو قائد بنایا ہے ''۔ اس سے نہیں هیں بلکه انہوں نے خود اپنے کو قائد بنایا ہے ''۔ اس سے ایک تلوار ہے ۔ اب تو هی آس کی مدد فرما † ''۔ آس دن سے ایک تلوار ہے ۔ اب تو هی آس کی مدد فرما † ''۔ آس دن سے ایک تلوار ہے ۔ اب تو هی آس کی مدد فرما † ''۔ آس دن سے ایک تلوار ہے ۔ اب تو یه ہے که وقائد کی نورے پورے ستحق نبی کریم صلعم کے دئے ہوئے اس لقب کے پورے پورے ستحق نبی کریم صلعم کے دئے ہوئے اس لقب کے پورے پورے ستحق نبی کو تیا ہی سے بچا لیا ۔ یه حقیقت ہے که رسول اللہ کے دئے ہوئے اس لقب میں جو جامعیت ہے وہ کسی عام انسان کی بیان کرد اللہ تعریف میں جو جامعیت ہے وہ کسی عام انسان کی بیان کرد اللہ تعریف میں کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔

ابن سعد جلد م صفحه ب السيرة الحلبيه جلد م صفحه ب السيرة الحلبيه جلد اول صفحه ب الاستيعاب جلد اول صفحه ب الاستيعاب جلد اول صفحه ١٠١ - اسدالغابه جلد ب صفحه ١٠١ -

الطرى جلد م صفحه و . و السيرة الحلية جلد م صفحه ع

اس سوقع پر ایک سوال پیدا هوتا هے که جب مسانوں کی اس قدر قابل رحم حالت تھی تو ان کے پیچھے ھٹنے پر رومیوں نے آگے بڑھ کر انہیں روکا کیوں نہیں اور ان کا تعاقب کرنے میں انہیں کیا رکاوٹ پیش آئی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھاری لشکروں کے لئے جنگلوں میں گھسکر لڑائی کرنا بہت مشکل ہے۔ روسی لشکر بھاری تعداد پر مشتمل تھا اور اس کے پاس سامان جنگ بھی جہت تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور ان کے پاس ساسان بھی بہت کم تھا ، اس لئے ، انہیں روسیوں کے مقابلے سیں نقل و حرکت کے زیادہ مواقع میسر تھے اور وہ بڑی آسانی سے جنگلوں اور پہاڑوں میں گھس کر اپنی راہ بنا سکتے اور اپنی حفاظت کر سکتے تھے ۔ اس صورت میں روسیوں کے لئے ان کا پیچھا کرنا کسی فائدے کا سوجب نہ هوسکتا تھا۔ یہ امر بھی بعید از قیاس نہیں کہ رومیوں کا یہ خیال ہو کہ مسلانوں نے جنگلوں اور پہاڑوں سیں کمین گاھیں بنا رکھی هیں اور ان کا پیچھے ہٹنا محض ایک جنگی چال ہے تاکہ جب ہم ان کا تبعاقب کرتے ہوئے گھنے جنگلوں میں پہنچیں تو وہ اپنی کمین گاھوں سے نکل کر ھم پر حملہ کر سکیں ۔

بعض مؤرخین یه لکھتے ھیں که لشکر کی قیادت حضرت خالد کے ھاتھ میں آئے کے بعد میدان جنگ کا نقشه ھی بدل گیا اور مسلمانوں نے بے در بے زور دار حملے کرکے رومیوں کو شکست فاش دے دی ۔ چنانچه ابن سعد و طبقات میں ایک ایسی ھی روایت نقل کرتے ھیں ۔ اس روایت میں مرقوم ہے که حضرت خالد نے جھنڈا اپنے ھاتھ میں لیتے ھی بڑے ور شور سور سے رومیوں پر حمله کر دیا ۔ مسلمانوں نے بے دھڑک تلوار کے جو ھردکھانے شروع کئے اور رومیوں کو ایسی زبردست شکست دی

جس کی مثال مہیں مل سکتی \* ۔

لیکن یه روایت هر لحاظ سے ناقابل قبول هے۔ مشہور اور سستند کتب تاریخ اس روایت کی تائید نہیں کرتیں ۔ بڑے بڑے بڑے مؤرخین جن میں ابن سعد خود بھی شامل هیں ، اس بات پر متفق هیں که حضرت خالد نے کان اپنے هاتھ میں لے کر دشمن کے حملے کو روکا اور آهسته آهسته اپنے لشکر کو پیچھے ها کہ آسے دشمنوں کے نریحے سے نکال لائے۔

اس کے علاوہ عقل کے لئے بھی یہ بات قابل قبول نہیں کے تین ہزار کا مختصر لشکر ڈیڑھ لاکھ سپا ھیوں کے عظیم الشان لشک پر قتح یاب ہو جائے۔ اگر مسلانوں کو فتح حاصل ہوئی تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ہزار روسی قتل کئے اور کس قدر مال غنیمت اکٹھا کیا ؟ مسلمان مؤرخین ہر جنگ کا ذکر آکر نے وقت اس کے مقتولین کی تعداد اور مال غنیمت کی مقدار کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر وہ بالگ می خاسوش ہیں ۔ آخر کیوں ؟

ابن هشام اور ابن برهان الدین ألی فکر کیا ہے مسلمانوں نے خالد کو سید سالار بنایا اور خدا تعالیٰ نے الم الله میدان جنگ میں فتح عطا فرمائی ۔ سعلوم ایسا هوتا ہے که مؤرخین نے مسلمانوں کی نجات کو مجازاً فتح سے تعبیر کیا گیونکہ تین هزار مسلمانوں کو، جنہیں موت اپنے سامنے نظر آرہ تھی، موت کے متر ادف بھی سمجھا جاسا تھی۔

الله علم ابن سعد حلد ۳ صفحه ۱۹ س

السيرة ابن هشام جلا ، صفحه ، ٢٠ - السيرة الحلبيد جلا

ھے۔ اگر حضرت خالد اپنے بے نظیر تدبر اور اعلی جنگی سہارت سے کام نہ لیتے تو مسلمانوں کی تباہی میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ تھا۔ گویا حضرت خالد نے لشکر کو موت کے منہ سے نکال کر مسلمانوں کی تعداد میں تین ہزار کا اضافہ کر دیا۔

تقریباً تمام مؤرخین نے اس امر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ دیگر مسلمانوں کے همراہ اس کے استقبال کے لئے نکلے - جب لشکر سامنے آیا تو لوگوں نے لشکر کے سپاھیوں پر مٹی پھینکئی شروع کی اور کہنا شروع کیا '' اے بھگوڑو! تم لوگ اللہ کے راستے سے بھاگ کر آئے ہو'' لیکن نبی کریم صلعم نے انہیں اس حرکت سے منع فرمایا اور کہا '' یہ بھگوڑے نہیں ہیں ۔ انشاء اللہ یہ دوبارہ جہاد کو جائیں گے ''۔

اس روایت سے جہاں بعض مؤرخین کی اس روایت کی تردید هوتی ہے کہ مسلمانوں نے لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا (کیونکد نبی کریم صلعم صحابہ کو لے کر ایک بھگوڑے لشکر کے استقبال کے لئے کبھی نه نکل سکتے تھے) و هاں یه بھی معلوم هوتا ہے کہ مساان اس جنگ سے فتح یاب هو کر نہیں لوٹے تھے ۔کیونکہ فتح یابی کی صورت میں آن کے سروں پر خاک ڈالنے کے کوئی سعی نہیں ۔

تاهم اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تین ہزار کے بختصر سے لشکر کو ڈیڑھ لاکھ کے عظیم الشان لشکر کے نرغے ہیں سے نکال لانا اور وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمانوں کے صرف بارہ آدمی شمید ہوئے ، حضرت خالد کا ایک ایسا شاندار کارنامہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے ۔

ہاری رائے کی تائید بعض اشعار سے بھی ہوتی ہے جو او موقع پر کہرے گئے تھے۔ چنانچہ قیس بن محسرالیعمری کہتے ہیں ہ

فوالله لاتنفک نفسی تلومنی علی موقفی والخیل قابعة قبل علی انبی آسیت نفسی بخالد الا خالد فی القوم لیس له مثل وجاشت الی النفس من نحوجعفر بحو تقد اذلاینفع النابل النبل وضم الدنا حجزتیدهم کلیدها مهاجرة لامشرکون ولا عذل مهاجرة لامشرکون ولا عذل

(خداکی قسم سیرا نفس مجھے اب تک جنگ مؤتد کے واقعا ا پر ملامت کر ثاہے ۔ افسوس سیں اس روز کچھ نہ کر سکا سیں نے اپنے آپ کو خالد کے سپرد کر دیا تھا جن کی مثل قوم ما ز کوئی نہیں ہے ۔ مجھے جعفر کی شہادت کا وہ وقت نہیں بھولتا جہا ھارے تیر اندازوں کی طرف سے تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہ تا ہم اور جب رومیوں کی فوجیں دو اطراف سے همیں پیس ڈالنے کے لئے هم پر پل پڑی تھیں )۔

ابن برهان الدین بھی اپنی کتاب میں هاری رائے هی آتا اللہ کرتے هیں۔ تائید کرتے هیں۔ چنانجه وه لکھتے هیں:

''جنگ مؤته میں مسلانوں کو اس احاظ سے فتح حاصل ہو اللہ کہ اس موقع پر تین ہزار مسلانوں کے مقابلے میں دو لا کا روسی سپاہ میدان جنگ میں موجود تھی ۔ اس عظیم الشان لشان کے مقابلے میں مسلانوں کے زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھا اللہ اور بظا ہر یہی نظر آرھا تھا کہ تین ہزار سپاھیوں میں سے ایک اور بظا ہر یہی نظر آرھا تھا کہ تین ہزار سپاھیوں میں سے ایک

شخص بھی اپنی جان بچا کر نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن خالد بن ولید نے بے نظیر جرأت اور شجاعت دکھا کر مسلمانوں کو ہلاکت سے بچا لیا\* ''۔

#### فتح مكي

جب اللہ نے چاہا کہ مکہ اس کے حقیقی وارٹوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو اس نے اس کے لئے مختلف اسباب پیدا کر نے شروع کئے - رسول کریم صلعم اس سہم کے لئے دس ہزار سپاھیوں کے ساتھ . ۱ - رمضان ۸ ہ کو بدھ کے روز بعد نماز عصر مدینہ سے روانہ ہوئے † - سہاجرین اور انصار کے تمام بالغ افراد آپ کے ساتھ تھے ‡ ان کے علاوہ عرب قبائل سے بھی ہزاروں اشخاص نے اس سہم میں شرکت کی تھی ۔ جس وقت نبی کریم صلعم مکہ کے قریب ذی طوی کے مقام پر پہنچے تو آپ نے لشکر کو ترتیب دیاگا ۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیمنہ کا امیر مقرر فرمایا حس میں اسلم ، سلیم ، غفار ، سؤینہ ، جہینہ وغیرہ عرب قبائل حس میں اسلم ، سلیم ، غفار ، سؤینہ ، جہینہ وغیرہ عرب قبائل

<sup>\*</sup> السيرة الحلبيه جلا ، صفحه عه -

ا سیرة ابن هشام جلد ب صفحه ۱۳۱ - طبقات ابن سعد جلد ب صفحه ۱۹ ـ ـ .

ا اس موقع پر سهاجرین کی تعداد سات سو تھی اور ان کے پاس تین سو گھوڑے تھے - انصار چار هزار کی تعداد میں تھے ۔ اور ان کے ساتھ پانچ سو گھوڑے تھے - ابن هشام جلد م صفحه محمد - الطبری جلد س صفحه ما ۱۱ - السیرة الحلبید جلد س صفحه م

<sup>💢</sup> معجم البلدان جلد به صفحهم

شامل تھے \*۔ یہ پہلا موقعہ تھا جب رسول کرنم صلعم کی جانب سے حضرت خالد کو قیادت اور امارت کا شرف حاصل ہوا۔

مکہ پہنچ کر رسول کریم صلعم نے سعد بن عبادہ کو کداء 'زبیر کو 'کدی ' اور خالد کو الیط ' کے مقام سے مکہ میں داخل متو نے کا حکم دیا ۔ نبی کریم صلعم ' اذاخر ' کہ میں داخل ہوئے اور مکہ کی بلندی پر پہنچ کر سواری ساتر پڑے ۔ وہیں آپ کے لئے ایک خیمہ استادہ کیا گیا ۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر مکہ میں چار اطراف سے داخل ہوا † ۔

رسول الله کی شدید خواهش تهی که حرم مقدس میں خور 
نه بہرے - اسی لئے آپ نے اپنے سرداروں کو حکم دے دیا تھا کا 
صرف اسی وقت تلواریں میان سے نکالی جائیں جب کفار آن کے آگے 
بڑھنے میں مزاحم ھوں اور بغیر جنگ کئے ھارے آگے بڑھنے قا 
کوئی صورت نه ھو - لیکن بعض عائد قریش نے حرم مقدس میا 
بھی خون بہائے سے دریخ نه کیا - صفوان بن آمیه ، عکرمه با 
ابی جہل اور سمیل بن عمر نے قبیله بنی بکر اور احابیش ‡ 
ابی جہل اور سمیل بن عمر نے قبیله بنی بکر اور احابیش ‡ 
بعض لوگوں کو زیرین مکه میں خندمه 
کے مقام پر جمع کے 
ا

العام حلام حلام صفحه اعد الطبرى حلا

and the state of establishing

ا طبقات ابن سعد جلد ، صفحه ،

إ بنوالهون بن خزيمه ـ بنوالحرث بن عبدمناف بن كنا اور بنوالمصطلق بن خزيمه كو احابيش كما جاتا تها ـ

کلا خندمه مکه میں شعب ابی طالب کے نزیک ایک مقام امام هے (بلادری صفیحه ه ه) یاقوت حموی کمتا هے که یه می کے ایک مقام کے ایک پہاڑ کا نام ہے (معجم البلدان جلد م صفیحه میں) ۔

اور مسلانوں سے لڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہوئے سے روکنے کا مصمم ارادہ کیا ۔ اللہ نے حضرت خالد کے لئے (جنہیں رسول اللہ نے سب سے پہلے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا)\* یہ مقرر کرر کھا تھا کہ وہ اس دن اپنی تلوار کے جو ھر دکھائیں اور انہی اوگوں سے لڑیں جن کے ساتھ ھو کر وہ کچھ عرصہ قبل مسلانوں سے جنگ کیا کرتے تھے ۔ چنانچہ خالد اور مندرجہ بالا گروہ کی مڈھ بھیڑ ھوئی ۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنی شروع ھوئیں ۔ تیرہ مشرک کھیت رہے اور تین مسلمان شہید ھوئے † ۔ اس جگه تیرہ مشرک کھیت رہے اور تین مسلمان شہید ھوئے أ ۔ اس جگه حرام میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ھو گئے ۔ اس طرح حرام میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ھو گئے ۔ اس طرح رسول اللہ کا وہ رؤیا کامل طور پر پورا ھو گیا جس کا ذکر قرآن

الاذرى صفحه ٢٠٠٠ -

† مسلمان شہداء کے نام یہ ھیں : (۱) کرڑ ہن جابر جو بنو محارب میں سے تھے۔ (۲) خنیس بن خالد بن ربیعہ بن اصرم جو بنو منقذ کے حلیف تھے۔ (۳) سلمہ بن میلاء جو قبیلہ جہینہ میں سے تھے۔ اول الذکر دو شخص حضرت خالد کے لشکر میں شامل تھے لیکن یہ لشکر سے علیدہ ھو کر ایک اور راستے پر جا رہے تھے۔ قریش نے تنہا پاکر انہیں شہید کر ڈالا۔ سلمہ بن میلاء مشکر میں ھی شامل رہے اور مشر کین سے مقابلہ کرتے ھوئے شہید موئے۔ (سیرۃ ابن هشام جلد عصفحہ ۱۱٦۔ الطبری جلد صفحہ ۱۱۱)۔ الطبری جلد صفحہ ۱۱۱)۔ الطبری جلد صفحہ میں کہ کفار کے مقتولین کی کل تعداد آبن سعد طبقات میں لکھتے ھیں کہ کفار کے مقتولین کی کل تعداد ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۸۹۔ ابوالفداء بھی اپنی میں سے (طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۸۹۔ ابوالفداء بھی اپنی میں سے ربی سے دیار غیدہ میں۔ تاریخ ابوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہو سی سے داریخ سیں بھی لکھتے ھیں۔ تاریخ ابوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے راہوالفداء جلد ۱ صفحہ سے سے راہوالفداء جلد ۱ سے سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء سے راہوالفداء حالی سے راہوالفداء حال

میں اس طرح کیا گیا ہے:

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرا انشاء الله آمنين محلقين رؤمنكم و مقصرين لأتخافون فعلم مالم تعلقه فجعل من دون ذالك فتحا قريباً (به شك الله تعالى نے الله رسول كو واقعی سچا هی خواب دكھايا تها كه انشاء الله مسجد حرام میں به خوف و خطر داخل هو گے وهاں جاكر میں سے كچھ تو اپنے سر منڈوائیں گے اور كچھ نقط بال ها كتروائیں گے وغرض جس بات كى تم كو خبر ئه تهى الله كو والي سے هى معلوم تهى پهر اس خواب كى تعبير يه هوئى كا فتح كرا دى ) ـ

مسلمان مکه میں ، ۲ - رمضان ، ه بروز جمعه داخل هو به بکر ، حارث اور احابیش کو جمع کرکے کفار نے یه سوچان تهاکه وه مسلمانوں کو مکه میں داخل هونے سے روک لیں کے لیکن انہیں معلوم نه تها که فاخ لشکر کے میمنه کا سردار خال نیز هے ، وهی خالد جوکل تک ان کے ساتھ هو کر مسلمانوں کو سخت نیز تقصان پہنچاتا رہا تھا ، آج انہی مشرکین اور کفار کے لئے پیغا نیز اور کو سوت بن کر آیا ہے۔

اس یوم موعود کا انتظار رسول الله انتهائی صبر اور استقلال الله کے ساتھ کر رہے تھے کیونکہ اهل مکھ کو تمام عرب پر کئے اللہ لیحاظ سے فوقیت حاصل تھی اور تمام اهل عرب ان کی سردارہ کو قبول کرتے تھے ۔ اگر اهل مکھ رسول الله کے مطبع او فرسانبردار بن جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئ جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئے جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئے جاتے ،اور مکہ سے بت پرستی اور شرک نئے جاتے ،اور میں تمام عرب مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیتا ہے ۔

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد، صفحه ۹۰۹ - الطبرى جلد س صفحه ۲۵۰ الطبرى سرى سمفحه ۱۱۵

سول الله کی شدید خواهش تھی که کعبه کو اس حال سیں دیکھیں که وهاں خدائے واحد کی پرستش کی جاتی هو اور تین ہو سائھ بتوں میں سے کسی بت کا نشان باقی نه هو ۔

کر سول اللہ قریش کی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتے لھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش کی اسلام سے نفرت کرنے کی اِجوهات کیا کیا هیں۔ سکہ والے کبھی اس بات کو برداشت نہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ھوں۔ أبهين معلوم تها كه رسول الله سكه سين داخل هو گئے تو ان كى ماری حکوست ، عزت اور عظمت ، جو اهل عرب پر انہیں حاصل اہے، جاتی رہے گی اور ان کے معبودوں کا نشان تک باقی نہ رہے کا ۔ رسول اللہ ان سب باتوں کو جانتے تھے اسی لئے آپ نے لشکر لی قیادت اور امارت کے لئے ایسے لوگوں کو چنا جن کا جنگی البحربه لے پناہ تھا اور جو لشکر کی قیادت کے لئے موزوں ترین الشخاص تھے۔ اس سلسلے سیں جن چار لوگوں پر رسول انتہ کی نگہ انتخاب پڑی ان سی حضرت خالد بھی تھے ۔ حضرت خالد کا ﴿ لَنْ عَمَلَ مِينَ آيا كَهُ آبِ فِي الواقع آيك مِمْنَازُ قَائدُ تَهِمِ ور ان کی عیاں و نہاں صلاحیتوں سے رسول اللہ کی دوربین آنکھ انوب اچھی طرح واقف تھی ۔ جب ھم یہ دیکھتے ھیں کہ ان کی اکان سین وه لشکر تھے \* جو سراسر بدوی زندگی میں رنگے ہوئے

<sup>\*</sup> حضرت خالد کی کہان میں مندرجہ ڈیل قبائل تھے(۱) بنو سلیم جن کی تعداد سات سو سے ایک ہزار تک تھی۔ (۲) اسلم جو چار سو کی تعداد ایک ہزار میں تھے۔ (۳) مزینہ جن کی تعداد ایک ہزار بین تھی۔ (۳) بنو غفار جو چار سو کی تعداد میں تھے۔ (۵) جہینہ جن کی تعداد آٹھ سو اور بعض روایات کے مطابق ایک ہزار چار بر) بر)

تھے، نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے نہ کسی نظام میں رہ کر فرندگی بسر کرنے کے عادی تھے، تو ھمیں معلوم ھو جاتا ھے ک حضرت خالد کو اس مخلوط لشکر کی کان دینے میں کیا بھید تھا یہ امر یقینی ہے کہ ایسی طبائع رکھنے والے لشکر کی قیادہ صرف خالد ھی کو سکتے تھے ، ان کی قیادت اور کسی کے لیے کی چیز نہ تھی ۔

مکه میں داخل ہوتے وقت حضرت خالد نے جو کار نمایان سرانجام دیا اور راہ میں حائل ہونے والے لشکر کاجس طراح مقابلہ کیا اس کا اعتراف بہت سے مسلمان اور مشرکین شعرا نے کیا ہے۔ ذیل میں حاس بن قیس بکری کے چند اشعار دراکئے جاتے ہیں۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں کے حضرت خالد کا مقابلہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے شکست کھائی تو یہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کردے۔ بیوی نے اس کی نامر دی پر اس کا لعنت ملامت کی تو اس نے یہ اشعار کہر \*۔

انک لوشهدت بیوم الخندسه
اذ فرصفوان و فر عکرسه
و ابویزید قائم کالمؤتمه
و استقبلتهم بالسیوف المسلمه

<sup>(</sup>بقیه حاشیه صفحه ۱۰۱)

سو تهی - سیرة ابن هشام جلد ، صفحه ۱۷۱ و ۲۵۹ - الطبری جلد ، صفحه ۱۱۸ و ۱۱۸ - السیرة الحلبیه جلد ، صفحه ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۱۸ - السیرة الحلبیه جلد ، صفحه ۲۵۷ - الطبری جلد ، صفحه ۲۵۷ - الطبری جلد ، صفحه ۲۵۷ - الطبری جلد ،

يقطعن كل ساعد و جمجمه ضربافلا يسمع الاغمغمه لهم نهيت خلفنا و همهمه لم تنطقي في اللوم ادنيل كلمه

(اے میری بیوی کاش تو خندمه کی جنگ میں موجود هوتی جب که صفوان اور عکرمه دونوں بھاگ گئے تھے اور ابویزید بھی حیران و پریشان کھڑا تھا ، اس وقت جب که میں ایسی نیز تلواروں کے ساتھ ان کے آگے بڑھا جو کلائی اور کھوپڑی کو کاٹ کاٹ دیتی تھیں اور اس شدت کی لڑائی تھی که بجز تلواروں کی جھنکار کے اور کوئی آواز نه سنائی دیتی تھی اور تلواروں کی جھنکار کے اور کوئی آواز نه سنائی دیتی تھی اور هارے پیچھے دشمنوں کا شور و غوغا تھا۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ بھی ملامت کا میرے متعلق نه

فتح مکہ کے بعد اسی دن کعبہ کو بتوں سے صاف کردیا گیا اور بجائے بتوں کی عبادت کے خدائے واحد کی پرستش کا آغاز ہوا۔ تاہم ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا اور وہ تھا ان سعبدوں کا انہدام جو مکہ کے اود گرد بتوں کی پرستش کے لئے قائم کئے گئے تھے۔ فتع مکہ کے معا بعد رسول اللہ صلعم نے ان کی جانب بھی توجہ فرمائی۔

## عزی بت کا انہــدام

نسول الله صلعم في حضرت خالد كو تيس سواروں كے همراه عرى الله صلعم في حضرت خالد كو تيس سواروں كے همراه عرى بت كو سنهدم كرنے كے لئے نخله روانه فرمايا له حضرت الله عنها به الله ١٠٥٠ رسضان كو وهاں پہنچے اور اسے منهدم كرديا له عزى الريش كا سب سے بڑا بت تها اور قريش ، كنانه اور مضر وغيره الريش كا سب سے بڑا بت تها اور قريش ، كنانه اور مضر وغيره

قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اس معبد کا انتظام ، جس میں ا عزی رکھا ہوا تھا ، بنو ہاشم کے حلیف بنو سلیم کی شاخ ، بنی شیبان کے سیرد تھا\*۔

عزی کا انهدام گو بظا هر معمولی و اقعه نظر آتا ہے لیکن یه حقیقت نظر انداز نهیں کی جاسکتی که یه قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور تمام قبائل کنانه اور مضر اس کی حد درجه تعظیم کرتے تھے۔ اس کا انهدام کوئی معمولی بات نه تھی۔ رسول الله صلعم نے سب سے پہلے اس بت کو اس لئے منتخب فرسایا که آپ جانتے تھے که اگر اسے منهدم کر دیا گیا اور اس کی پرستش کرنے والوں نے اطاعت قبول کرئی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطیع بتوں کو نوڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطیع کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔

رسول الله صلعم اس تفسیاتی حقیقت سے واقف تھے کہ کعبہ کی فتح سے کفار کو سیخت صدسہ پہنچا ہے اور ان کے دلوں میں سلمانوں کی طرف سے سیخت کینہ اور بغض بھر گیا ہے۔ اگر لیکن وہ بے بس ھونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے ۔ اگر اس وقت اس بڑے بت کو توڑا نہ گیا اور کفار کو کچھ اس مہلت مل گئی تو بعد میں اس کا انہدام سیخت مشکل ہوجائے گا اور اس وقت دشمن جان لڑا دے گا مگر اس بت پر آئج نہیں اور اس وقت دشمن جان لڑا دے گا مگر اس بت پر آئج نہیں گردے آئے دے گا۔ چنانچہ ابھی فتح مکہ کو پانچ روز بھی نہیں گردے تھے کہ آپ نے اس کے انہدام کا ارادہ کرلیا ۔

اس ممهم کو سر کرنے کے لئے ایسے سپه سالار کا بھیجا جانا

الطبرى جلد س صفحه سم مفحه م طبقات ابن سعد جلد برصفحه و و الطبرى جلد س صفحه سم الم

ضروری تھا جو ہر ممکن خطرے کی پروا کئے بغیر اپنے فرض منصبی کو سر انجام دے سکے ۔ یہ خوبی حضرت خالد میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی ۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کی نظر انتخاب پر ھی پڑی ۔ حضرت خالد کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ سول الله صلعم کو آپ پر پورا بھروسہ تھا ، جنگی نقطۂ نگاہ سے ھی نہیں بلکہ دینی نقطۂ نظر سے بھی ۔

#### خاله ، بنو جَذيمَه مي

رسول الله نتح مكه كے بعد خاموش هو كر نهيں بيٹھ رھے لكه آپ نے عرب قبائل كو هدايت كا راسته دكھانے اور انهيں للمات سے نكال كر نوركى طرف راهنائى كرنے كى عظيم الشان سمم نئے سرے سے شروع كردى ۔ اب اس سمم سيں زياده نشوارى بھى نهيں رهى تھى كيونكه قريش ، جنهيں عرب كى سردارى كا دعوى تها اور جو اسلام كے سب سے بڑے دشمن شيئ اب محمد رسول الله كى اطاعت قبول كر چكے تھے ۔ اس سے بہل تمام عرب قبائل كى آنكھيں قويش كى طرف هى لگى هوئى بهيں اور وہ بے تابانه منتظر تھے كه آيا وہ نئے دين كے مقابلے بهيں اور وہ بے تابانه منتظر تھے كه آيا وہ نئے دين كے مقابلے بهي حمد رهتے هيں يا بالاخر اس كے حلقه بگوشوں ميں شامل میں جمے رهتے هيں يا بالاخر اس كے حلقه بگوشوں ميں شامل مو جاتے هيں ؟ جب قريش نے بھى اسلام كے آگے هتھيار ڈال مو جاتے هيں ؟ جب قريش نے بھى اسلام كے آگے هتھيار ڈال مو جاتے هيں ؟ جب قريش نے بھى اسلام كے آگے هتھيار ڈال مو جاتے هيں ؟ جب قريش نے بھى اسلام كے آگے هتھيار ڈال مو جاتے هيں ؟ جب قريش نے بھى اسلام كے آگے هتھيار ڈال

ایک شاخ تھے اور زیریں سکہ سے ایک شاخ تھے اور زیریں سکہ سے یک رات کی مسافت پر یلملم کے قریب آباد تھے (طبقات ابن سعد احلام صفحہ ۱۰۰۱) ۔ یہ لوگ جذیمہ بن عامر بن عبد مثاہ بن کنانہ کی طرف منسوب ھیں (سیرۃ ابن ھشام جلد سے صفحہ ۲۸۸۰) ۔

رسول الله نے فقح مکہ کے اس نتیجے سے دورا دورا فائد اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لئے ان قبائل عرب میں جو مکا کے قریب آباد تھے، مختلف اشتخاص کو بھیجنا شروع کیا۔

انهی لوگوں میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ عزی کے انہدام کے بعد \* رعمول الله نے ، جبکہ آپ مکہ میں ھی قیام فرسا تھے ۔ حضرت خالد کو ساڑھے تین سو مہاجرین و انصار اور بنو سلیم وغیرہ کے ساتھ† دعوت اسلام کی غرض سے بنو جذیمہ کے جانب روانہ فرسایا لیکن انہیں قتل و قتال کا حکم نہیں دیا۔

حضرت خالد، رسول الله کے حکم کے مطابق شوال ۸ ہ میر اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ بٹو جذیمہ کے چشمہ خمیصاء لے پر پہنچ کر آپ نے اس قبیلے کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ '' ہمھیار رکھ دو کیونکہ قریش مکہ نے اسلام

<sup>\*</sup> تمام اهل مغازی اور مؤرخین کا اتفاق هے که حضرت کا خالد کو بنو جذیمه کی طرف فتح مکه کے بعد اور غزوہ حنین سا کا شوال ۸ ه میں بهیجا گیا تھا (فتح الباری ، شرح بخاری جلد می صفحه ۲۰۰۳)۔

<sup>†</sup> واقدی اپنی تاریخ میں لکھتے ھیں کہ حضرت خالد کے سات سو سوار تھے ، انصار میں سے سوال حضرت ابو قتادہ بن انس کے اور کوئی نه تھا۔ یه ابو قتاد و ھی ھیں جو مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد حضرت خالد کی فوج سے علیجدہ ھو کر مدینه آگئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی شکایت کی۔

ت غمیصاء بنو جذیمه کا ایک چشمه تها (الطبری جلد الرام مفحه ۱۲۳) -

قبول کر لیا ہے'' انہوں نے ہتھیار رکھ دئے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ان کی مشکیں کسنے کا حکم دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کرا دیا ۔

جب رسول انتہ کو اس واقع کی خبر ملی تو آپ نے آسان کی لجانب الهام الله اللهائے اور فرمایا " اے اللہ! میں خالد بن ولید کے فعل سے بری الذمه هوں " - اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ تم جاکر اس قبیلے کے مقدمے کا فیصلہ کرو ۔ حضرت علی رسول اللہ کے پاس سے بہت سا مال لے کر النوجذيمه كے پاس آئے اور جس قدر لوگ حضرت خالد كے هاتهوں قتل ہو چکے تھے ان کا خوں بہا ادا کیا حتی کہ کتوں كا معاوضه بهي ديا اور جو مال حضرت خالد نے چھينا تھا وہ اسب بنو جذیمہ کو واپس کیا اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اُنھی اپنے پاس نہ رکھی - خون بہاکی تمام رقم ادا کر چکنے کے العد بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال باقی رہ گیا۔ آپ نے ان ا و گوں سے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اور خون بہا یا مال باقی ﴿ هُو تُو اس کے بدلے میں یہ مال لے لو ۔ لوگوں نے کہا اب ہارا اکچھ باقی نہیں ہے ۔ حضرت علی نے فرمایا تاهم یه مال بھی میں المهين هي ديم ديم ديم هول ، شايد تمهارا كوئي خون بها يا مال ره أكيا هو جس كى نه تم كو خبر هو نه هم كو - پس يه مال تم اس اکے معاوضے میں سمجھو ۔ یہاں سے قارغ ھو کر حضرت علی ا سول الله كى خدست سين حاضر هوئے اور تمام ماجرا عرض كيا ـ البنول الله نے فرمایا ''تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا '' \_ چونکہ اس واقعہ سے حضرت خالد کا خاس تعلق ہے اور إنظاهر اس سے آپ کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے اس لئے مناسب العلوم هوتا هے که هم تمام واقعات کا جائزہ لیں اور معلوم کریں

که کیا حضرت خالد واقعی قصور وار تھے ؟ اس سلسلے میں استدرجه ذیل سوالات بیدا هو تے هیں:

(۱) حضرت خالد نے بنو جذیمہ کے جن لوگوں کو قتل کیا کیا وہ کافر تھے یا وہ آپ کے چہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور کیا دھرت خالد انہیں قتل کرنے سی غلطی پر تھے ؟

(۳) اگر غلطی پر تھے تو کیا آپ کا یہ فعل پرانے کینوں اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے تھا یا یہ محض ایک اتفاقی غلطی تھی ؟

(سم) کیا حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لئے اللہ کوئی جواز تھا اور اگر جواز تھا تو کیا تھا ؟

کرنے کے لئے روانہ فرمایا اور انہوں نے جاکر نہ صرف ھر ، قتول کا خون بہا ادا کا خون بہا ادا کا خون بہا ادا کیا بلکہ انہیں زائد مال بھی بطور تالیف قلوب مرحمت فرمایا۔ اگر بنو جذیمہ در حقیقت کافر ھوتے تو ان کا خون بہا ادا کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

اکثر قابل اعتاد مؤرخین بصراحت بیان کرتے هیں که بنو جذیمه اسلام لے آئے تھے۔ ان مؤرخین میں سے هم واقدی ، یعقوبی اور ابن سعد کی روایتیں پیش کرتے هیں کیونکه به سب سے زیادہ قدیم مؤرخین هیں۔ واقدی اپنی کتاب ' المغازی ' سیں اس واقعه کا ذکر کرتے هوئے لکھتے هیں \*:

'' اس کے بعد حضرت خالد ' ابرق ' کے مقام پر بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو جذیمہ کے پاس گئے ۔ جس وقت آپ ان کے پاس بہنچے تو وہ صبح کی 'بماز پڑھ رہے تھے ۔ . . . . . حضرت خالد (بقیه حاشیہ صفحہ ۱۱۸)

نصاص لیا هے''۔ حضرت عبدالرحان بن عوف نے کہا ''یہ بات بہیں هے۔ سیں تو اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر چکا ہوں۔ تم نے تو اپنے چچا فاکہ بن مغیرہ کا قصاص لیا هے''۔ دونوں کی یہ نکرار یہاں تک بڑھی کہ اس کی خبر رسول الله تک پہنچی۔ سول الله نے فرسایا '' اے خالد ا تم میرے صحابہ کے ساتھ نہ النجھو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی تم ان میں سے کسی کے ایک دن یا ایک رات کے عمل کے برابر ثواب نہ پاؤ گے۔ (سیرة ابن هشام جلد می صفحہ عمل کے برابر ثواب نہ پاؤ گے۔ (سیرة ابن هشام جلد می صفحہ عمل کے الطبری جلد سے صفحہ سے )۔

\* كتاب المغازى للواقدى صفحه ١٥٠٥-

نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان سے پوچھا ''تم کس دین کے پیرو ھو'' ؟ انہوں نے کہا ''ھم سلمان ھیں اور گواھی دیتے ھیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ۔ وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ھیں''۔ حضرت خالد نے پوچھا '' اگر تم سچے ھو' تو بتاؤ کہ تم کب اسلام لائے ؟ '' انہولا نے جواب دیا '' اس رات جس رات ھم نے یہ سنا کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کی جان بخشی کر دی ہے جنہوں نے اپنے ھتھیا رکھ دئے اور کلمۂ شہادت پڑھ دیا ۔ چنانچہ ھم بھی اسلام لے آئے اور کلمۂ شہادت پڑھ دیا ۔ چنانچہ ھم بھی اسلام لے آئے اور نماز ادا کرنے لگے ''۔

ابن سعد ، طبقات \* مین لکھتے ھیں:

جب حضرت خالد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہ ان میں مسلمان میں۔ ہماز پڑھتے میں۔ رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرتے میں۔ مم نے اپنے گھروں کے صحنوں سیا اللہ مسجدیں بنا رکھی میں اور مم ان میں اذائیں بھی دیتے میں '' اللہ مسجدیں بنا رکھی میں اور مم ان میں اذائیں بھی دیتے میں '' اللہ

یعقوبی لکھتے ھیں:

حضرت خالد نے ان سے کہا '' هتھیار رکھ دو '' انہوں ۔ جواب دیا '' هم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف هتھیار نہیں اٹھاتے ، هم مسلمان هیں ۔ رسول اللہ نے آپ کو جس کام کے لئے بھیجا ہے، اسے سرانجام دیں ۔ اگر انہوں نے آپ کو زکواۃ اکٹھے کرنے کے لئے بھیجا ہے تو هار ہے اونٹ اور بکریاں حاضر هیں آپ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں لے جائیں †''۔

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحه ۲۰۰۳

<sup>+</sup> اليعقوبي جلد ، صفحه ٣٠ -

ان روایات سے بصراحت ثابت ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ سلمان ہوچکے تھے ۔ ہوچکے تھے ۔

دوسرا سوال یه تها که کیا حضرت خالد انهیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے ؟ ابن سعد لکھتے ھیں \* که سهاجرین اور انصار نے اپنے قیدی چھوڑ دئے تھے ۔ اس کے سعنی یه ھیں که انهوں نے ان قیدیوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا ۔ اگر ان قیدیوں کا قتل کرنا جائز ھوتا تو وہ حضرت خالد کے حکم کی اطاعت ضرور کرتے اور اس طرح اپنے امیر کی مخالفت سول ته لیتے ۔ یه امر قابل ذکر ہے که سهاجرین اور انصار میں حضرت ابن عمر اور حضرت عبدالرحان بن عوف جیسے کئی جلیل القدر صحابه بھی سوجود تھے ۔

ان سب باتوں سے قطع نظر رسول اللہ نے یہ فرما کر کہ '' اے اللہ! میں خالد بن ولید کے فعل سے بری الذمہ ھوں '' یہ فیصلہ فرما دیا کر حضرت خالد غلطی پر تھے۔ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی چون و چراکی گنجائش ھی نہیں رھتی۔ آپ کا یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ آپ کو حضرت خالد کا یہ فعل پسند نہیں آیا ورنہ آپ اس سے بریت کا اظہار نہ فرماتے۔ دوسر کے الفاظ میں رسول اللہ حضرت خالد کو غلطی پر سمجھتے تھے۔ چنانچہ مؤلف الاستیعاب نے کھلے الفاط میں اس کی تصر بج بھی کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

<sup>\*</sup> ابن سعد کی عبارت یہ ہے '' بنو سلیم نے اپنے پکڑے ہوئے قیدیوں کو قتل کر دیا لیکن سہاجرین اور انصار نے اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا (طبقات ، جلد ، صفحہ ،،،)۔

حالانکه ان کا قتل کرنا کسی صورت سی بھی جائز نه تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کا خون بھا ادا فرمایا \* ''۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت خالد نے بنو جذیمہ کو پرانے کینوں اور جا ہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے قتل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول الله حضرت خالد سے ضرور قصاص لیتے اور انہیں قرار واقعی سزا دیتے ۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے فعل سے اپنی بریت کے اظہار پر ھی اکتفاکی ۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص نہیں لیا بلکہ انہیں بدستور امیر رہنے دیا اور جنگ منین اور بعد کی جنگوں میں مقدمة الجیش کا سردار بھی مقرر نورایا ۔ رسول الله کے حضرت علی کو خون بہا ادا کرنے کے لئے کی بھیجنے اور حضرت خالد سے باز پرس نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہی حضرت خالد کے فعل کو اتفاقی غلطی خیال کرتے تھے اور ایسا جرم نہیں سمجھتے تھے جو حضرت خالد نے جان بوجھ کر کیا ہو۔

بعض لوگ جو خالد کو قصور وار سمجھتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ امر پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے المر حضرت علی کو بنو جذیمہ کی جانب روانہ فرمایا تو ان سے کہا اللہ کہ دو جاملیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا † '' ۔ اللہ مسل دینا † '' ۔ اللہ علیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا † '' ۔ اللہ علیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا † '' ۔ اللہ علیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا ا

الاستيعاب جلد اول صفيحه عدا -

ا سیرة ابن هشام جلد ۲ صنحه ۲۸۸ - الطبری جلد سال صفحه ۲۸۸ - الطبری جلد سال صفحه ۲۸۸ - الطبری جلد سال صفحه ۲۸۸ - یه امر قابل غور هے که ان دونوں مؤرخین نے اللہ اس قول کو صرف ایک راوی ابن استحاق سے نقل کیا ہے - اصول اللہ حدیث کی رو سے خبر واحد زیادہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی -

یه روایت پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے حضرت خالد اور بنو جذیمہ کے درمیان بعض جھگڑے چلے آتے تھے اور حضرت خالد نے انہی کا انتقام لیا تھا۔

اصول درایت کے لحاظ سے یہ روایت غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ پیش آمدہ واقعات جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اس کی تاثید نہیں کرتے۔ مزید برآن حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین، جنہوں نے رسول اللہ کی احادیث جمع کرنے میں احتیاط اور صحت کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی جانب ایسا کوئی قول منسوب نہیں کرتے، نہ ہی قابل اعتباد مؤرخین نے اس قول کا ذکر کیا ہے۔ ان امور کی موجودگی میں اس قول کی صحت پر بتین کیا جا سکتا۔

### بنو جذیمه کے قبتل کا اصل سبب

مندرجه بالا بحث کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں ان سے اسلوم ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ مسلمان تھے اور حضرت خالد انہیں انتل کرنے میں غلطی پر تھے۔ لیکن ان سے یه غلطی پرانے کینوں اور جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے سر زد نہیں ہوئی تھی بلکہ کسی نه کسی غلط فہمی کی وجه سے ہوئی تھی۔

اب صرف چوتھے سوال کا جواب باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت خالد کے باس ان کے قتل کے لئے کونسی وجہ جواز تھی اور انہیں کیا غلط فہمی لاحق ہوئی ؟

بعض مؤرخین نے جن سی ابن هشام اور طبری شامل هیں

ابن استحاق سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت خالد نے فرراہا کہ میں نے اپنی مرضی سے بنو جذیمہ سے جنگ نہیں کی بلکہ عبدالله بن حذافة السهمى كے زور دينے اور ان كے يه كمنا ان سے جنگ کرو کیوں کہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے لیکن یه روایت بھی نا قابل اعتباد ہے کیوں که اگر یه واقعہ صحیح هو تا تو حضرت خالد پر طعن و تشنیع کی کوئی وجه نا تهى بلكه اس صورت مين سارا الزام عبدالله بن حذافه پر عائلاً هوتا اور وه رسول الله صلعم كي جانب غلط بات منسوب كر اور مسلمانوں کو قتل کرانے کی وجہ سے کسی صورت میں ہ بھی رسول اللہ کی ناراضی سے نه بچ سکتے۔ هم حضرت ابن حذافا یا کسی اور صحابی کے متعلق یہ گان بھی نہیں کرسکتے کا وہ رسول اللہ صلعم کی جانب غلط بات منسوب کرسکتے ہیں اللہ وه رسول الله صلعم بی جانب کے مندرجه بالا روایت کی رو سال پهر یه بات بهی محل نظر هے که مندرجه بالا روایت کی رو سال پهر یه بات بهی محل نظر هے که مندرجه بالا روایت کی رو سال پهر یه معلوم هوتا هے که بنو جذیمه اس وقت تک کافر تھے اور اسلالہ ا سے برگشتہ ـ حالاں کہ ہم دلائل عقلیہو نقلیہ کی رو سے ان آ مسلمان هو ذا ثابت كرچكے هيں ـ

اس ضمن میں سب سے زیادہ صریح اور قابل اعتاد روایت وہ ہے جو حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی زباد سے بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں که رسول ان نے خالد بن ولید کو بنو جذیمه کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہا پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجائے اسلم پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجائے اسلم پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجائے اسلم پہنچ کر انہیں اسلام لائے) کہنے کے صبأنا ، صبأنا (هم صابی هو گئے اللہ اللہ عمر صابی هو گئے اللہ اللہ عمر صابی هو گئے اللہ اللہ عمر صابی هو گئے اللہ عمر حابہ عمر خالد اللہ عمر صابی هو گئے اللہ عمر صابی عمر کیا تھوں سے سابھ عمر کے سابھ عمر صابع عمر کے سابھ عمر کیا تھوں کی کیم کے سابھ عمر کے سابھ کے سابھ کے سابھ عمر کے سابھ عمر کے سابھ کے

<sup>\*</sup> یہی روایت ابن هشام نے بھی ابو عمرو المدنی سے نقل ہے ہے (ابن هشام جلد س صفیحہ ۲۸۳۲)۔

انہیں قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کردیا۔ جو لوگ قید کئے گئے انہیں مسلانوں میں بانٹ دیا گیا۔ اگلے روز خالد نے حکم دیا کہ هر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے۔ میں نے کہا ''خدا کی قسم! میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا۔ اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرنے گا'' یہ جھگڑا ہڑھا۔ جب هم رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر هوئے اور تمام واقعات حضور سے عرض کئے تو آپ نے اپنے هاتھ آٹھائے اور دو مرتبه فرمایا '' اے اللہ! میں خالد کے فعل سے بری الذمه هوں\* ''۔

شارحین حدیث نے اس واقعہ کی جو تشریج کی ہے اس سے حضرت خالد کے عذر کی وضاحت ہوجاتی ہے ۔ علامہ بدر عینی شارح بخاری فرماتے ہیں ' صبأنا '' صبأ سے ہے جس کے لفظی معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہوجانے کے ہیں ۔ قریش ہر اس شخص کو جو بسلمان ہو جاتا تھا ، صابی کہا کرتے تھے ۔ جب بنو جذیمہ نے صبأنا کہا تو حضرت کہا کرتے تھے ۔ جب بنو جذیمہ نے صبأنا کہا تو حضرت ابن عمر نے سمجھ لیا کہ اس طرح وہ اپنے سسلمان ہو جانے کا اطہار کر رہے ہیں ۔ لیکن حضرت خالد نے ان الفاظ کو کافی اللہ جانا ۔ وہ ان کے سنه سے اسلام کا لفظ صراحتاً سننا چاہتے تھے ''۔

خطابی کہتے ہیں '' اس بات کا احتال ہے کہ حضرت خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جذیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کر صبا کا لفظ اختیار کیا ۔ ممکن ہے ان کو یہ خیال ہو کہ یہ لوگ یہ لفظ اسلام سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور

<sup>\*</sup> عینی ا شرح بخاری جلد ۱۱ صفحه ۱۳ -

<sup>🕇</sup> فتحالباری (جلد ۸ صفحه ۴۳) مین بهی یهی مرقوم 🙇 ـ

در حقیقت اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ھیں۔ اسی لئے انہوں نے انہیں تلوار کے گھاٹ آتار دیا۔ رسول الله ، حضرت خالد پر اس لئے ناراض ھوئے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور سعاسلہ فہمی سے کام کیوں نہ لیا ''۔

امام ابن تیمیهٔ اپنی کتاب منهاج السنه \* میں حضرت خالد آس فعل کا وهی سبب بیان کرتے هیں جو علامه عینی اور ابن حجر وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے هیں ''بنوجذیمه نے اسلمنا کا لفظ چھوڑ کر ''صبانا صبانا '' کہنا شروع کر دیا حضرت خالد نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اسلام قبول کرنا نہیں چا هتے ۔ چنانچہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا ۔ حضرت خالد نے جان بوجہ کر رسول اللہ صلعم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ دل و جان سے آپ کے مطبع تھے۔ لیکن چونکہ آپ کو تفقه فی الدین میں کال حاصل نہیں تھا اس لئے چونکہ آپ کو تفقه فی الدین میں کال حاصل نہیں تھا اس لئے طور پر سمجھ نہ سکے ۔ حضرت خالد نے رسول اللہ کے احکام کی خالفت نہیں کی اور نہ ان لوگوں کو قتل کیا جو ان کے نزدیکی مسلمان تھے ۔ آپ سے اتفاقیہ ایک غلطی سر زد ہوگئی ۔ اسی قسال کی غلطی اسامہ بن زید سے اس آدمی کے قتل کرنے میں ہو گئی ۔ اسی قسال کی خلطی اسامہ بن زید سے اس آدمی کے قتل کرنے میں ہو گئی ۔ اسی قسال تھی جس نے کامه لااله الاالة تک اپنی زبان سے ادا کر دیا تھا † ''

علامه عینی ، امام ابن تیمیه اور دیگر مقتدر شارحین حدیث ار نے اس حادثے کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے اور حضرت اس

<sup>\*</sup> منها ج السنة جلد ٢ صفحه ٢٢٩ -

اس واقعه کے تفصیلی ذکر کے لئے دیکھین طبری جلد صفحه و ۔

خالد کے جس عذر پر روشنی ڈالی ہے اس سے واضح طور پر اسعلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت خالد نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کیا اور بنو جذیمہ کو قتل کر کے اپنے کسی پرانے جھگڑے کا انتقام ہرگز نہیں لیا۔

خواہ حضرت خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جذیمہ ان صبانا کہہ کر اسلام کے لفظ سے انحراف کیا یا ان کا غصہ سے خیال سے ہو کہ انہوں نے اسلام سے نفرت کی وجہ سے صبانا کہا ہے ۔ دونوں حالتوں میں حضرت خالد کے لئے جائے عذر وجود ہے کیونکہ حضرت خالد جیسے شخص سے ۔ جن کی تمام میر فوجی آداب و تواعد کی بجا آوری میں گذر گئی تھی ۔ نرم نوجی آداب و تواعد کی بجا آوری میں گذر گئی تھی ۔ نرم خشونت سرایت کرچکی تھی ۔ ان کی رگ و بے میں سختی اور خشونت سرایت کرچکی تھی ۔ ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ھی طریقۂ اعلان تھا اور وہ یہ کہ انسان اسلام کا لفظ ادا کرے ۔ چونکہ بنو جذیمہ نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے کرے ۔ چونکہ بنو جذیمہ نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے عضرت خالد کے پہنچنے پر ہتھیار بھی اٹھائے تھے اس لئے آپ عضرت خالد کے پہنچنے پر ہتھیار بھی اٹھائے تھے اس لئے آپ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ۔ اسی خیال کے ماقت آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا ۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خالد نے جان ہوجھ کر رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ جو کچھ کیا وہ فہم و دراک کی غلطی کی وجہ سے کیا ۔ ہارے اس عوی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی بضرت خالد رض کو رسول اللہ کا اعتباد حاصل رہا اور آپ برابر سول اللہ کی خوشنودی سے بہرہ ور ہوتے رہے ۔ اس واقعہ کے سول اللہ کی خوشنودی سے بہرہ ور ہوتے رہے ۔ اس واقعہ کے سول اللہ کی خوشنودی سے بہرہ ور ہوتے رہے ۔ اس واقعہ کے سول اللہ کی خوشنودی سے بہرہ ور ہوتے رہے ۔ اس واقعہ کے

بعد جب ہوازن کا معرکہ پیش آیا تو آپ اسلامی فوج کے مقدمہ الجیش کے سالار مقرر ہوئے۔

## غـزوة هـوازن \*

رسول الله صلعم مكه سے ٦ - شوال ٨ه كو هفته كے روز قبيلة هوازن كى سركوبى كے لئے روانه هوئے - آپ كے ساتھ دس هزائ كے اس لشكر كے علاوہ جو مدينه سے آپ كے همراه آيا تها دو هزار كے قريب اهل مكه بهى تهے، جو غنيمت كے لالچ يا قومى عصبيت كى وجه سے آپ كے همراه نكل كهڑے هوئے تهے حضرت خالد بن وليد ، بنو سليم كے سو سواروں كے همرا مقدمة الجيش پر متعين تهے أ = (رسول الله نے مكه سے نكلتے هوئے بنو سليم كو آگے روانه كر ديا تها اور ان كى كان حضرت خالد لله سيرد كر دى تهى - آپ جعرانه أ تك مقدمة الجيش پر هي متعين رهے ) . ١ - شوال كو منگل كے روز شام كے وقت رسول الله حنين كے مقام پر چهنچ گئے -

فتح و کامرانی اور قوت و طاقت کے نشه میں چور جب اسلامی

† السيرة العلبيه جلام صفحه ١٩٥ و ١٩٥ -

ب جعرانه ، طائف اور مکه کے درمیان لیکن مکه سے نسبتا ا قریب ایک چشمه هے (معجم البلدان جلد س صفحه ۱۰۹) ـ شکروادئ حنین میں آئرا \* تو ہوازن نے تیروں اور تلواروں سے ان کا استقبال کیا اور اپنی کمین گاہوں سے مسلمانوں پر اس مدت سے حملہ کیا کہ ان کے اوسان بجا نہ رہے اور انہیں بیچھے لئے ہی بن پڑی ۔ آن کی اس وقت کی حالت کا نقشہ قرآن محید بن یوں کھینچا گیا ہے:

ویوم حنین اذاعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت لیکم الارض بمار حبت شمولیتم مدبرین (اے مسلمانو ایاد لیکم الارض بمار حبت شمولیتم اپنی کثرت پر نازان تھے لیکن الوقی چیز بھی تو تمہار ہے کام نہ آسکی ۔ زمین اپنی فراخی کے اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے)۔

سب سے پہلے بنو سلیم کے گھوڑوں کے قدم اکھڑے اور ہوں نے سرپٹ واپس بھاگنا شروع کیا۔ اھل مکہ بھی انہی کے ساتھ پلٹے۔ اس غیر متوقع صورت حال کے باعث دیگر مسلانوں کے اور اونٹ بھی ان کے قابو میں نہ رہے اور ایسے بدکے کہ کسی کے روکے نہ رک سکے اور تھوڑی دیر میں سیدان صاف ھوگیا۔ مول اللہ کے ساتھ چند مہاجرین و انصار اور آپ کے اھل بیت کے اوا اور کوئی نه رھا۔ لیکن یه حالت زیادہ عرصے تک قائم نه ہی۔ اللہ نے رسول کریم صلعم اور مومنوں کو طانیت و سکون شا (نانزل اللہ سکینته علی رسوله و علی المومنین) مسلمان جلد ھی شا (نانزل اللہ سکینته علی رسوله و علی المومنین) مسلمان جلد ھی اور اس زور شور سے حمله کیا کہ ھوازن کو شکست فاش

از الله على عنين ، سكه اور طائف كے درسيان واقع هے ـ اس كے درسيان واقع هے ـ اس كے درسيان درسيان تين رات كى سسافت هے (عينى ، شرح بخارى اللہ ١٤ صفحه ١٩٠٠) ـ

<sup>†</sup> طبقات ابن سعد ، جلد ، صفحه ۱۰۹

آٹھانی پڑی ۔

اس واقعہ کے مختصر سے تذکرے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ کیا حضرت خالد بھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں کے ساتھ تھے جو رسول اللہ اللہ ساتھ بدستور میدائل جنگ میں رہے ؟ اگر آپ بھاگنے والوں میر تھے تو کیا جلد واپس لوٹ آئے تھے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے میں حصہ لیا تیا یا اس وقت واپس لوٹے تھے جب ہوازت کے قیدی مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے تھے ؟

تاریخ کی کسی کتاب سے همیں یه ثبوت نہیں سلتا کا مضرت خالد بھی ان لوگوں سیں سے تھے جو رسول الله کے ساتا میدان جنگ میں موجود رھے۔ آپ کو بنو سلیم هی نے منه موڑ اسیر مقرر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بنو سلیم هی نے منه موڑ تھا اور انہی کے گھوڑے سرپٹ واپس بھا کے تھے۔ ایسے موقعول پر پیچھے مثنتے هی بن پڑتی ہے۔ لیکن جواں مرد اور بہادر وقتی هزیمت سے حوصله نہیں هار دیتے بلکه جونہی انہیں موقع ماتا ہے وہ دوبارہ آگے بڑ هتے هیں اور همت سے کام لے کر اپنی شکست کو فتح میں بدل لیتے هیں۔ حضرت خالد کے ساتھ بھی ان جلیل القدر صحابه میں شامل تھے که جمال بھی ہو ۔ بھی ان جلیل القدر صحابه میں شامل تھے که جمال بھی ان جلیل القدر صحابه میں شامل تھے که جمال بھی ان جلیل القدر صحابه میں شامل تھے کہ جمال بھی ان جلیل القدر صحابه میں شامل تھے کہ جمال بھی دور وہ باگیں له مو

سکے تو تلواروں سے آنہوں نے اونٹوں کی گردنیں کائے ڈالیں اور عبیک یا رسول اللہ کہتے ہوتے پیدل ہی رسول اللہ کی خدمت سیں حاضر ہوگئے ۔ ۔

حضرت خالد رسول الله کی خدست میں نه صرف جلد حاضر هو گئے بلکھ بھاگنے کی تلافی بھی کی اور اس جواں سردی سے تلوار چلائی که دشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں ۔ ان کی تلوار سے عور تیں بھی نه بچیں، حالانکه رسول الله نے عور توں اگے قتل سے سنع فرمایا تھا۔ یه دیکھ کر حضور نے انہیں کہلا بھیجا که وہ عور توں اور بچوں کے قتل سے باز ر ھیں = اس جنگ سیں انہیں کئی زخم بھی آئے۔ رسول الله کو حضرت خالد سے جو تعاق تھا وہ اس واقعه سے ظاھر ھوتا ھے که حضور خود تعاق تھا وہ اس واقعه سے ظاھر ھوتا ھے که حضور خود آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کی عیادت کے لئے مختلف ھدایات دیں \* ۔

﴿ إِنْ اللَّهُ عَاشِيهُ صِفْحَهُ ١٢٠)

بلاتا ہے۔ اے سہاجر بن ! خدا کا رسول ہمیں بلاتا ہے۔ جب سسانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہوں نے واپسی کے لئے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی باگیں اور نکیلیں کھینچیں لیکن بچونکه جانور گھبراھٹ میں بھاگے جا رہے تھے اس لئے وہ روکے نه رکے ۔ آخر صحابه نے اپنی تلواروں سے گھوڑوں اور اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں اور پیدل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ھو گئے (الطبری جلد م صفحه ۱۲۸)۔

<sup>\*</sup> السيرة الحلبيه جلد ٣ صفيحه ١٣١ -

### غزوهٔ طائف الله

هوازن کی شکست خوردہ فوج طائف جاکر پناہ گری هوئی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگی۔ رسول الله نے و هاں پہا کر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد زخمی هو کے باوجود جنگ میں شامل تھے اور بدستور بنو سلیم کے انہ سو سواروں کے افسر تھے جو مکہ سے مقدمہ الجیش کے طور الشکر کے ساتھ تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد بارہ هزار تھی اس نے طائف پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دور میں حضرت خالد کفار کو بار بار 'هل من مبارز' کا نعرہ لگا مقابلے کا چیلنج دیتے تھے ، لیکن کوئی شخص بھی جواب نه د تھا۔ بار بار کے چیلنج کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبدیالیل جواب دیا '' هم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے کے نہیں اترے گا۔ هم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے کے نہیں اترے گا۔ هم بدستور قلعے میں مقیم رهیں گے کیوں نہیں اترے گا۔ هم بدستور قلعے میں مقیم رهیں گے کیوں نہیں اترے یاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو همیں دو پہارے پاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو همیں دو پہارے پاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو همیں دو پہارے پاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو همیں دو پہر

<sup>\*</sup> طائف ■ مکہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ یہ مالہ نہایت سر سبز و شاداب ہے ۔ انگوروں اور کھجوروں کے باغ اس یہاں بکثرت ہیں ۔ خوب صورت وادیوں ، جاری چشموں این عمدہ آب و ہوا کے لئے یہ تمام عرب میں مشہور ہے ۔ مکہ سردار اور صاحب توفیق لوگ گرمیاں گزارنے کے لئے یہیں ۔ کرتے تھے (یاقوت جلد اول صفحہ ۱۱) ۔ علامہ عینی اپنی شائد بخاری میں لکھتے ہیں ''طائف ایک بڑا شہر ہے اور انگور بخاری میں لکھتے ہیں ''طائف ایک بڑا شہر ہے اور انگور اور کھجوروں کے باغات کے لئے مشہور ہے ۔ یہ مکہ کے مشاری میں دو یا تین منزلوں پر واقع ہے''۔

بعض لوگوں کے صلاح دینے پر کہ اب طائف والوں سے کوئی طرہ نہیں ہے رسول اللہ نے محاصرہ آٹھا لیا اور جعرانہ تشریف آئے جہاں ہوازئ کے قیدی اور ان کا سال غنیمت جمع تھا۔
انیمت کی تقسیم کے دوران میں ایک منافق الے کہ دیا کہ یہ تقسیم خدائی تقسیم نہیں ہے ''۔ یہ فقرہ سن کر حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا ''حضور! کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟'' ضرت خالد نے بھی آگے بڑھ کر عرض کیا کہ ''حضور! اجازت ضرت خالد نے بھی آگے بڑھ کر عرض کیا کہ ''حضور! اجازت نہیں اس کی گردن آڑا دوں ''۔ رسول اللہ نے فرمایا '' نہیں اس کی گردن آڑا دوں ''۔ رسول اللہ نے فرمایا '' نہیں سے کچھ نہ کہو۔ شاید یہ نماز پڑھتا ہو ''۔

بظاہر ایک معمولی واقعہ پر اس منافق کی گردن مارنے کے حضرت خالد کے اجازت طلب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں رسول اللہ کی کس قدر محبت اور کس درجہ احترام ما ۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین کا کس ر پاس تھا اور وہ کوئی ایسی بات برداشت نہ کر سکتے تھے س میں دین سے ذرا بھی انصراف پایا جاتا ہو ۔ رسول اللہ کی مین کرنے والے یا آپ کے عدل و انصاف میں شک کرنے والے مین ان کے نزدیک کم سے کم یہ تھی کہ اس کی گردن آڑا اس ان کے نزدیک کم سے کم یہ تھی کہ اس کی گردن آڑا ا

السيرة الحلبيد جلد م صفحه ١٦٥ -

ا بعض نے کہا ہے کہ اس منافق کا نام ستنب تھا اور افس کہتے ہیں کہ وہ ذوالیخویصرہ تمیمی تھا (السیرةالحلید الد م صفحہ ۱۷۱) -

# بنــو مصطلق أ

رسول الله عن وليد بن عقبه بن ابى معيط كو و على الله مين بنو مصطلق كے پاس زكواة لينے كے لئے بهيجا جو دو قبل اسلام قبول كر چكے تھے ۔ جب بنو مصطلق كو وليد آنے كى خبر ملى تو وہ استقبال كے لئے بستى سے با هر نكلے ۔ والم ن غلطى سے يه جانا كه وہ لڑنے كے لئے نكلے هيں ، كيو جاهليت كے زمانے ميں وليد اور بنو مصطلق كے درسيان چشار مهتى تھى ۔ وليد ، رسول الله كے پاس واپس چنچے اور حضون الله بنايا كه بنو مصطلق مى تد هو گئے هيں اور لؤ نے كے لئے بينا مى دو لئے كے لئے بينا هيں ۔

یه سن کر رسول الله نے حضرت خالد کو روانه فرمایا انہیں حکم دیا که وہ جلد بازی سے کام نه لیں بلکه اچھی مرکز معلوم کر لیں که آیا وہ نماز پڑھتے ھیں یا نہیں۔ اگر میلا

\* صحیح بخاری میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے ۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ خضرت علی نے یمن سے کچھ مال رسوا اس کی خدمت میں بھیجا جو حضور نے تقسیم فرما دیا ۔ اس اللہ پر بھی ایک شخص نے وہی اعتراض کیا جو اس سوقع پر بھی ایک شخص نے وہی اعتراض کیا جو اس سوقع پر اللہ گیا تھا ۔ حضرت خالد یہ سنتے ہی کھڑے ہوگئے اور رسول سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی (عینی ، شرح بخاری جلال اللہ صفحہ ے) ۔

† بنو مصطلق، قبیله خزاعه کی ایک شاخ تهر (السیرة الماله ال

که وه نماز پرهتے هیں تب ان سے تعرض کی کوئی ضرورت سے ۔ لبکن اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی هو تب جو مناسب جھیں کریں = جب حضرت خالد اپنی جمعیت کے ساتھ سطاق کی بستی کے قریب پہنچے تو رات هو چکی تھی ۔ نے ان کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے جاسوس روانه کئے ۔ ن ان کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے جاسوس روانه کئے ۔ ی ان کی خوابس آکر خبر دی که تمام قبیله اسلام پر قائم ہے ، یه گ اذانیں دیتے اور نمازیں پرهتے هیں ۔ صبح کے وقت حضرت کی اذانیں دیتے اور نمازیں پرهتے هیں ۔ صبح کے وقت حضرت کی اللہ بستی میں پہنچے ۔ لوگوں نے ان کی بڑی خاطر و مدارت کی آیا تھا بتایا ۔ حضرت خالد ۔ تمام واقعه جو ولید کے ساتھ پیش آیا تھا بتایا ۔ حضرت خالد واپس آکر رسول اللہ کو تمام حالات سے اطلاع دی جس پر

یا ایھاالذین آمنوا ان جا کہ فاسق بنیا فتبینوا أن تصیبوا اسا بجھالة فتصبحوا علی سا فعلتم نا دمین (اے وہ لوگو ایمان لیے آئے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کو لیا کرو ۔ کہیں سا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دو ربعد میں اپنے کئے پر نادم ہو) ۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چھان بین رنا اللہ تعالمیٰ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف ، ہے ا۔

از اس واقعه سے متعلق بعض امور کی وضاحت کر دینی . دوری ہے:

<sup>\*</sup> الاغانى جلد ۵ صفحه ۱۳۱ ، مطبوعه دارالكتب \_

<sup>†</sup> تفسیر الطبری جلد ۲۹ صفیحه و ع -

(۱) مؤرخین اور مفسرین دیں آیت ، یا ایھاالذین آمنوا الم جاء کم فاسق بنبا کی شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے ۔ بعض کمہتے ہیں که جب ولید بن عقبه رسول الله کے پاس واپس آیا اور اس نے بتایا که بنو مصطلق مرتد ہو چکے ہیں اور الم کے لئے تیار بیٹھے ہیں تو رسول الله نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی که عنقریب بنو مصطلق سے جنگ کرنے کے لئے ایک لشکر روانه کیا جائے گا ابھی کوئی عملی قدم نہیں آٹھایا گیا تھا که بنو مصطلق وفد رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا که وی بستی سے باہر ولید کا استقبال کرنے کے لئے نکلے تھے ، نه کر اور یہ آیت نازل ہوئی \*۔

اس کے بر عکس بعض سؤرخین اور سفسرین کہتے ہیں آ رسول اللہ نے ولید کے واپس آنے کے بعد حضرت خالد کو با مصطلق سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا ۔

ھارے نزدیک دوسرا واقعہ زیادہ قرین قیاس ہے کیونگی الک (الف) مذکورہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آسنوا دوسرے واقعہ اللہ ہی منطبق ہوتی ہے جس میں حضرت خالد کو بھیجنے اور اللہ تعقیق و تفتیش سے کام لے کر پھر کوئی کار روائی کرنے کا ذکر ہے کہا ہے واقعہ کے متعلق جس میں رسول الله کا بنومصطلق سے جنا اللہ کرنے کا ارادہ کرنے اور مسلمانوں میں اس غزوے کا چرچا ہو دکر ہے ، اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا بنومصطلق سے جنا اللہ کا بنومصطلق سے جنا اللہ کا دور مسلمانوں میں اس غزوے کا چرچا ہو کہ کرنے اور مسلمانوں میں بیا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا بنومصور کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا دور میں اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا دور میں بیایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا دور میں اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا دور میں دور کی دور کی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی اللہ کا دور کی دور کیا دور کی دور کی

<sup>\*</sup> السيرة التعليم جلد ، صفحه المار - تفسير ابن كثير جلد المسرة التعليم حلد ، صفحه المار - تفسير بغوى جلد ، صفحه المار - تفسير بغوى بمار - تفسير بغوى جلد ، صفحه المار - تفسير بغوى بمار - تفسير بمار - تفسير بمار - تفسير بمار - تفسير - ت

کہ یہ آیت ولیدبن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
بن بر ہان الدبن لکھتے ہیں ''ابن عبدالبر رحمة اللہ لکھتے ہیں کہ
مل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیت کریمہ ،
ن جا، کم فاسق بنباء ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں
س وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے اسے بنو مصطلق کے پاس زکوۃ
نے کے لئے بھیجا اور اس نے واپس آکر یہ اطلاع دی کہ وہ
و لڑائی کے لئے تیار بیٹھے ہیں \*''

(ب) اکثر قابل اعتماد مؤرخین اور رواۃ ادب مثلاً مؤلف ہا کتاب الاغانی نہیں کیا بلکہ اسرف دوسرے واقعہ کا ذکر تک بھی نہیں کیا بلکہ اسرف دوسرے واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں حضرت خالد کی وانہ کرنے اور انہیں اچھی طرح تحقیق کر لینے کی ہدایت کا ایان ہے۔

(۲) حضرت خالد کو آن لوگوں کے پاس بھیجنا اور آنہیں بہر و احتیاط سے کام لینے کی تلقین کرنا حکمت سے خالی نہیں بھا کیوں که رسول الله ان لوگوں کی بغاوت کا حال سن کر آن کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجنا چاھتے تھے جو عقل مند ارسیع النظر اور معاملہ بین ہو، جو اس قوم کے حالات اچھی طرح معلوم کرسکے اور جو ان خصوصیات کے علاوہ ماہر سپه سالار بھی ہونا کہ وقت پڑنے پر وہ جنگ بھی کرسکے۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو صبر و احتیاط سے کام لینے اور تحقیق و تفتیش کرنے کا خالد کو صبر و احتیاط سے کام لینے اور تحقیق و تفتیش کرنے کا

الاغانی جلد ۵صفحه ۱۱ - ۱۱ السیر ة الحلیه جلد ۲ صفحه ۱۷ - ۳ ا تفسیر بغوی جلد ۸ مفحه ۱۲ - ۱۲ تفسیر بغوی جلد ۸ صفحه ۱۰ - ۱۲ تفسیر بغوی جلد ۸ صفحه ۱۰ - ۲۱ تفسیر بغوی جلد ۸

<sup>†</sup> الاغاني جلد ۵ صفحه ١١١١ -

جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ حضرت خالد کہیں جو ش ا شجاعت میں تحمل سے کام لینا نہ بھول جائیں ۔ کیوں کہ ھوسکتا ھے رسول اللہ کو ڈر ھو کہ جس طرح حضرت خالد نے بنو جذ بھا کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے کر انہیں قتل کرا دیا تھا۔ کہیں بنو مصطلق عجے ساتھ بھی ویسا ھی حلوک نہ کریں ۔

#### دومة الجنسدل

رسول الله نے رجب ہم میں رومیوں کے خلاف لشکر کے کشی کی۔ رومیوں کے علاقے میں پہنچ کر ابھی آپ تبوک کے مقام پر ٹھہرے موئے تھے کہ آپ نے حضرت خالد کو چان کی سو بیس سواروں کے ساتھ حاکم دومة الجندل ، اکیدر بن الم عبدالملک کی سر کوبی کے لئے بھیجا ۔ اکیدر عیسائی تھا اور کی قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو روانہ کرتے موئے فرمایا تھا کہ کیدر تمہیں گائے کا شکار کرتا فر موا ملے گا نے کا شکار کرتا فر موا ملے گا ۔ چنانچہ ایسا عی موا ۔ جب حضرت خالد قلعے کے فراس قدر قریب پہنچ گئے کہ وہ دکھائی دینے لگا تو یوں موا ا

<sup>\*</sup> دومة الجندل دمشق اور مدينه كے درسيان جبل طے كے الله قريب ايك قلعه تها اور دمشق سے سات منزلوں كے فاصلے پر تها الله (معجم البلدان جلد م صفحه ہے ۔ ۱) - طبقات ابن سعد ميں لكها على الله كه دومة الجندل ، مدينه سے پندن واتوں كى مسافت پر واقع على الله (جلد م صفحه ۱۱۹) -

م طبقات ابن سعد جلد ب صفعده ۱۱۹ - السيرة العلبيه حلد سال ال

إ الطبرى جلد سصفحه ١٠٠١ السيرة الحلبية جلاس صفحه ٢٨٦٦

که آکیدر کے قلعے کے درواڑے پر ایک جنگلی گائے نے آکر کریں مارنی شروع کیں۔ اُکیدرکی بیوی نے اپنے خاوند <u>سے</u> کہا '' کیا تم نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ کسی جنگلی گائے نے ہارہے محل پر آکر یوں ٹکریں ماری ہوں''۔ اکیدر نے کہا '' نہیں ۔ نیکن میں اسے چھوڑتا کب ہوں''۔ چاندنی رات لھی ۔ اُکیدر اپنے ایک بھائی ، حسان اور چند اور لوگوں کے ہمراہ گائے کا شکار کرنے کے لئے روانہ ہوا ۔ یہ لوگ شکار کے ہُوق میں بے دھڑک جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ ساسنے سے ، حضرت خالد كا نشكر نمودار هوا - لؤائي هوئي - حسان ماراگيا ـ اکیدر قید ہوا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے ۔ حضرت خالد نے کیدرکی اس وعدمے پر جان بخشی کی که وہ رسول اللہ کی اخدست سیں حاضر ہو کر آپ کی اطاعت قبول کرنے گا اور جزیہ کے طور پر دو ہزار اونٹ، آٹھ سو گھوڑے ، چار سو زرہیں ﴿ اور چار سو نیزے دے گا۔ أکیدر نے یہ شرائط قبول کر ہیں ـ احضرت خالد نے سال غنیمت کی تقسیم کی اور اکیدر، اس کے بھائی السصاد (جو قلعه سین سوجود تها) اور مذکوره بالا چیزون کو الے کر تبوک روانہ ہوئے جہاں رسول انتہ ابھی تک قیام پذیر تھے۔ تبوک پہنچ کر حضرت خالد نے اکیدر کو حضور کی خدمت اسی پیش کیا ۔ اکیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اللہ نے آکیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلح کر لی اور اس کی اور اس کے بھائی کی جان بخشی کر دی ۔ أساتھ ھی آپ نے اسے ایک تحریر بھی اپنی سہر لگا کردی جس سی اسے اسان دی گئی تھی اور صلح کی شرائط لکھی گئی تھیں \* ۔

<sup>\*</sup> طبقات ابن سعد جلد ب صفیحه ۱۱۱ ، ۱۲۱ ـ السیرة الحلیید خلایه صفحه ۲۸۶ و ۲۸۵ -

### 'نجران

رسول الله نے حضرت خالد بن ولید کو ربیع الاول اور بعض ا روایتوں کے مطابق جادی الثانی ، ۱ ہ میں چار سو مسلانوں کے ساتھ بنو الحارث بن كعب كے پاس نجران بھيجا اور انہيں حكم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں تین بار دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان میں رہ کر انہیں ا کتاب الله، سنت نبوی اور احکام اسلام کی تعلیم دینا ، ورنه ان سے جنگ کرنا ۔ چنانجہ حضرت خالد و ہاں گئے اور دعوت اسلام دینے کے لئے اپنے لوگوں کو تمام قبیلے میں پھیلا دیا۔ وہ جابجا كہتے پھرتے تھے ''اے لوگو! اسلام لے آؤ، تم محفوظ رہو گے'' ا چنا بچه تمام قبیله اسلام لے آیا ۔ حضرت خالد رسول اللہ کی هدایت کے سطابق انہیں دین کی تعلیم دینے کے لئے وہیں ٹھیر گئے 🗗 اور رسول الله کو ایک خط کے ذریعے قبیلے کے قبول اسلام کیا ا اطلاع دے دی ۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو لکھا کہ وہ بنو الحارث كا ايك وقد اپنے همراه لے كر مدينه آئيں ـ چنانچها ا حضرت خالد ایک وفد اپنے همراه لے کر مدینه پہنچ گئے اور ا آسے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ رسول اللہ نے وفاد اس

ان اثیر نے ربیع الاول لکھا ہے اور یہی صحیح معلوم ہو تا ہے ۔

<sup>†</sup> سیرت ابن هشام جلد به صفیحه به به الطبری جلد به صفیحه به به الطبری جلد به الرام

ت دونوں خطوط کی اصل عبارت بڑی بڑی کتب تواریخ میں ا موجود ہے دیکھیں، سیرۃ ابن ہشام جلد ، صفحہ ہم، ۔ الطبری انہر جلد س صفحہ ، ۱۵۹ ۔

سے دریافت فرمایا '' جاهلیت میں جو شخص تم سے لڑتا تھا وہ کبھی بھی فتح یاب نه هوتا تھا۔ فتح یاب تم هی هوتے تھے۔ اس کی کیا وجه هے ؟'' وفد نے جواب دیا ''حضور هم اکٹھے هو کر لڑتے تھے۔ هم میں کبھی تفرقه پیدا نه هوتا تھا۔ دوسری بات هم میں کبھی ظلم کی ابتدا 'نہیں کرتے تھے \* ''۔

طبری کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ نے حضرت خالد کو اسلام کی تبلیغ کے لئے یمن بھیجا۔ وہ وہاں چھ ساہ تک رہے لیکن کسی شخص نے بھی ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں روانہ فرسایا۔ ان کے چہنچنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے جوق در جوق اسلام لانا شروع کردیا اور چند ہی دنوں میں یمن کے جوق اسلام لاگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے †۔

اس روایت کے متلق چند امور قابل غور ہیں ۔

(۱) طبری نے اس واقعہ کا ذکر ۱۰ کے واقعات میں کیا ہے ۔ اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ جب حضرت خالد کی تبلیغ کا اہل یمن پر کوئی اثر نہ ہوا تو چھ ماہ بعد رمضان ۱۰ میں حضرت علی کو بھیجا گیا ۔ اس طرح حضرت خالد کی یمن کو روانگی ربیع الاول یا ربیع الثانی میں ماننی پڑے گی ۔ لیکن ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انہی ایام میں حضرت خالد کو بنو حارث کے پاس نجران بھیجا گیا تھا اور ان کی اس سہم کا بنو حارث کے پاس نجران بھیجا گیا تھا اور ان کی اس سہم کا فرض کرلیا

العبرة ابن هشام جلا ب صفیحه عبه الطبری جلا ب صفیحه عبه الطبری جلا ب صفیحه مهاه - الطبری جلا ب

<sup>†</sup> الطبرى جلام صفحه ١٥٩ -

جائے کہ طبری نے دراصل نجران کی مہم کا ذکر کیا ہے ، تب بھی اس روایت کی کمزوری ظاہر ہے کیوں کہ یہ اس مسلم الثبوت ہے کہ اہل نجران حضرت خالد کے ہاتھ پر اسلام لئے تھے اور ان کا ایک وقد آپ کے ساتھ رسول اللہ کی خدست میں بھی حاضر ہوا تھا ۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خالد کو نجران کے علاوہ یمن بھی بھیجا گیا تھا تب بھی اس روایت کی کمزوری میں کوئی شبہ نہیں کیوں کہ عقل یہ بات قبول کرنے سے قطعاً قاصر ہے کہ ایک شخص کو ایک ھی وقت میں دو جگہ بھیجا جائے ، ایک جگہ کے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیں اور ان کا ایک وقد اسی کے ساتھ مدینہ آئے اور اسی وقت میں وہ شخص دوسری جگہ بھی سوجود ہو اور چھ ماہ تک کوئی شخص اس کی باتوں پر بھی سوجود ہو اور چھ ماہ تک کوئی شخص اس کی باتوں پر

(۲) تاریخ کی کسی کتاب میں همیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے اس روایت کا صحیح هونا ثابت هو۔ اس کے برعکس بعض روایتیں ایسی موجود هیں جن سے بصراحت اس روایت کا بطلان ثابت هوتا ہے۔ چنانچہ ابن هشام لکھتے هیں:

''رسول الله نے حضرت علی کو یمن روانه فرمایا۔ حضور نے خالد بن ولید کو بھی لشکر دے کر روانه کیا اور فرمایا:
اگر تمہاری علی سے ملاقات ہو جائے تو علی تمہارے امیر ہوں گے \*''۔ مؤلف '' السیرة الحلبیه '' بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ اس سے پته چلتا ہے که

ہ سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۳۵ ۔ طبری سیں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد ۳ صفحہ ۱۹۷ ۔

رسول الله نے دونوں کو ایک ساتھ یا تھوڑے دنوں کے وقفے سے روانہ فرمایا تھا۔ یہ کمیں مذکور نہیں که حضرت خالد چھ ساہ تک یمن سیں مقیم رہے لیکن انہیں کاسیابی نہ ہوئی اور آخر ان کی جگه حضرت علی کو بھیجا گیا جنہیں خاطر خواہ کاسیابی نصیب ہوئی۔

غرضکہ طبری کی روایت عقل اور تاریخ دونوں لیحاظ سے قابل قبول خمیں۔

رسول الله کے زسانے سی حضرت خالد نے جو کار ھائے کو آپ پر کس درجہ اعتاد تھا ۔ وسول الله نے نه صرف کو آپ پر کس درجہ اعتاد تھا ۔ وسول الله نے نه صرف حضرت خالد کو ان کے آبائی اعزاز پر قائم رکھا بلکه بیشتر مواقع پر مقدمة الجیش کا سالار بھی مقرر فرمایا ۔ خدست کے کسی موقع پر بھی رسول الله نے حضرت خالد کو فراموش نه کیا ۔ چنائی حضرت خالد خود فرساتے هیں ''جب سے میں نه کیا ۔ چنائی حضرت خالد خود فرساتے هیں ''جب سے میں الگ نه رکھا ۔ دوسرے صحابه کو خدمت کے جو مواقع دئے گئے' ، رسول الله کی زندگی میں حضرت خالد کرابر جہاد فی سبیل الله اور تبلیغ اسلام کے عظیم الشان فرائض برابر جہاد فی سبیل الله اور تبلیغ اسلام کے عظیم الشان فرائض کی باوری میں مصروف رہے اور کسی موقع پر بھی بزدلی اور کہزوری میں مصروف رہے اور کسی موقع پر بھی بزدلی اور کہزوری سے کام نه لیا ۔ وسول الله کی خوشنودی کے طالب غزوہ میں آپ ان کے ساتھ رہے اور آپ کی خوشنودی کے طالب

لیکن ان کی ہے نظیر خدمات کا سلسلہ رسول انھ کی وفات پر منقطع نہیں ہوگیا بلکہ بعد سیں بھی برابر جاری رہا ۔ دین خدا کی نصرت و حایت اور اعلاء کلمة الحق کی خاطر آپ نے بول شاندار کارنامے سر انجام دئے وہ تاریخ کا ایک دائمی ورق بن چکے هیں اور انہیں کسی صورت بھی فراموش نہیں کہ جا سکتا ۔

# خالدرة عهد صديق مير

#### 

قبل اس کے کہ آن جنگوں کا ذکر کیا جائے جو مرتدین کے خلاف حضرت خالد نے لڑیں ، اس حالت کا اجالی تذکرہ کر دینا مناسب ہے جو رسول اللہ کی وفات کے وقت عربوں کی تھی۔

جزیرہ عرب کے اکثر باشند ہے خانہ بدوشی کی زندگی ہسر

کرتے تھے ۔ وہ کسی قانون اور نظام کے تحت رھنے کے عادی

له تھے۔ ہذیب و تمدن ، شہریت اور معاشرتی زندگی کے مبادیات

تک سے وہ ناواتف تھے ۔ گو انہیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم

کرنا پڑا تھا لیکن وہ طبعی طور پر اپنے قدیمی طرز زندگی اور

رسوم و رواج پر ھی عمل پیرا رھنا چاھتے تھے ۔ اسلام نے

ان پر بعض پابندیاں لگادی تھیں جو انہیں بہت شاق گزرتی

تھیں ۔ جو قوانین اسلام نے پیش کئے تھے وہ ان میں سے اکثر

لوگوں کی طبائع کے مطابق نہیں تھے ۔ مثلاً بطور خود تصاص

لوگوں کی طبائع کے مطابق نہیں تھے ۔ مثلاً بطور خود تصاص

یا انتقام لینے کی ممانعت ۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت کی کمی کی

ایک بڑی وجد یہ تھی کہ ان میں سے اکثر کو رسول انتہ

کی صحبت تصیب نہیں ہوئی تھی اور اگر ہوئی بھی تھی تو بہت تھوڑی مدت کے لئے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں پاکیزگی اور طباق میں تبدیلی پیدا نہ ہوسکی۔ اسلام کو پوری طرح نہ سمجھ اور اس پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے مشر کا نہ عُقالِم سے انہیں کئی طوع پر نجات حاصل نہ ہوسکی۔ ان کے کہ اسلام کی محبت سے خالی تھے۔ وہ بہ امر مجبوری اپنے سردارو کے روز دینے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دین سے بے خبر کے روز دینے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دین سے بے خبر کا تاوان ہے جو ان پر عاید کیا گیا ہے ۔ انہیں یہ پہلے کہ تھا کہ رکواہ ایک طر کہ تھا کہ رکواہ ایک طر کہ تھا کہ زکواہ ایک طر کہ تھا کہ زکواہ تاوان نہیں بلکہ صدقہ ہے جو امیروں سے کہ تھا کہ زکواہ تاوان میں بلکہ صدقہ ہے جو امیروں سے کہ تھا کہ زکواہ تاوان نہیں بلکہ صدقہ ہے جو امیروں سے کہ تا کہ دونوں طبقوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہوسکا اور معاشر سے میں توازن برقوار رہے ۔

جب انہوں نے رسول اللّم کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے اور ان ''تکالیف'' سے نجات حاص کرنے کے لئے؛ جو انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیش آری اسلام تعین اپنے لئے نہایت سوڑوں خیال کیا ۔ چنانچہ ان میں سے بعث لئے نہایت سوڑوں خیال کیا ۔ چنانچہ ان میں سے بعث لئے چھوڑ کر اس امید میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی پیرو اس اختیار کر لی کہ اس طرح وہ بھی قریش کے مقابلے میں اپنائی نبوت کو بعاوت کی کھلی کھا الله کو پیش کر سکیں گے ۔ وہ خلافت کو بغاوت کی کھلی کھا الله دھمکیاں دینے لگے اور خلیفہ کے احکام کو ماننے سے قطعی انہ رہی کر دیا ۔ اس طرح جزیرہ عرب میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا الله نہ اس اور خبر چہنچ گیا ۔ یہود و نصاری کی خوشی کوئی انتہا نہ رہی ۔ نبی کریم صلعم کی وفات ، قلت تعداد اور کش کوئی انتہا نہ رہی ۔ نبی کریم صلعم کی وفات ، قلت تعداد اور کش کوئی انتہا نہ رہی ۔ نبی کریم صلعم کی وفات ، قلت تعداد اور کش

اعدا، کے باعث سلمانوں کی حالت حضرت عبدالله بن سعود کے الفاظ میں بکریوں کے اس ریوڑ کی سی تھی جو بے حد و کنار صحوا میں سرما کی سرد وات کو بغیر چروا ہے کے وہ جائے ۔ اس وقت ارتداد والحاد کی کثرت ، دین خدا اور صراط مستقیم سے کھلے بندوں انحراف اور شدید هیجان و اضطراب کی وجه سے جزیرہ عرب ایک آتش فشاں پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس فتنے سے سوائے مکه ، مدینه اور طائف کے باشندوں اور چند بدوی قبائل کی عرب کا اور کوئی قبیله محفوظ نه تھا۔ سارے بدوی قبائل اس طوفان میں بہه گئے تھے۔

اس نازک صورت حال پر قابو پانے کے لئے ، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہو گئی تھی ، ایک صاحب عزیمت ، نڈر اور کامل الایمان شخص کی ضرورت تھی ، جسے خدا تعالی کی مدد پر پورا پورا بھروسہ ہو اور جو اپنے بے نظیر عزم و ہمت اور لاثانی تدہر و فراست کی بدولت مرتدین کا قلع قمع کر سکے۔

یہ سب صفات حضرت ابوبکر صدیق میں پائی جاتی تھیں۔
رسول اللہ کی وفات پر ، جب صحابہ مارے غم کے دیوانے ھو چکے
تھے اور حضرت عمر جیسے شخص تلوار کھینچے یہ کہہ رہے
تھے کہ جوشخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ھو گئے ھیں
میں اس تلوار سے اس کی گردن آڑادوں گا\* ، یہ حضرت صدیق ھی
کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا ۔ اور جب کہ
سارا عرب ارتداد کی بھڑ کتی ھوئی آگ میں جل رھا تھا آپ نے
سارا عرب ارتداد کی بھڑ کتی ھوئی آگ میں جل رھا تھا آپ نے
بہرتدین کے مقابلے میں جو مدبرانہ کار روائی کی اور جس بے نظیر
لیاقت کے ساتھ سلک کو اس تباہ کن فتنے سے نجات دلائی

<sup>\*</sup> الطبرى حلد م صفحه ١٩٥ -- ١٩٩ -

اس نے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ اس وقت صرف آپ ھی کی ذات والا صفات خلافت کے بار گراں کو آٹھانے اور آ اسے سنبھالنے کے قابل تھی ۔ نہ تو رسول اللہ کی وفات کا المناک حادثه اور نه هی قبائل عرب کی روز افزون بغاوت کی پریشان کی خبریں حضرت صدیق کے مضبوط عزم و اراد مے اور ایمان کو متزلزل کر سکیں ۔ فتنوں اور تشویش ناک واقعات کے دورانہ میں آپ نے اسامہ کے لشکر کو، جسے رسول اللہ نے اپنے مرض الموت سیں شام کی جانب روسیوں کے مقابلے کے لئے بھیجا تھا اور جوا حضور کی بیاری کی وجہ سے ابھی مدینہ ھی میں رکا ھوا تھا ا روانہ ہونے کا حکم دیا ۔ اس سوقع پر بعض بڑے بڑے صحابہ نے درخواست کی کہ سوجودالوقت خطرناک حالات کی سوجودگی سیں اس لشکر کو فی الحال روک لیا جائے اور اگر لشکر رکا ا نہیں سکتا تو اسامہ کی جگہ کسی بڑے آدسی کو سیہسالار مقربا کر دیا جائے۔ لیکن حضرت صدیق نے اس قسم کی ہر درخواستہا کو ٹھکرا دیا اور تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے لشکا اس کو اسامه کی قیادت میں شام کی جانب بھجوا دیا ۔

اس لشکر کی روانگی مسلانوں کے لئے بے حد مفید ثابہ هوئی۔ باغیوں اور مرتدین نے یہ خیال کیا کہ اس ناز کا صورت حال کی موجودگی کے باوجود لشکر اسلام کو شام کی طرف روانہ کرنے کے یہ سعنے هیں که مدینہ میں مسلمانوں کے پاسر زبردست عسکری قوت موجود هے ، ورنه کبھی بھی ان کا لشک مدینہ سے باهر نه نکل سکتا۔ اس خیال کا اثر یه هوا که باغیو اور مرتدین کے حوصلے پست هو گئے اور وہ یه سوچنے لگے آیا اس موقع پر مدینه پر حمله کرنا اپنی شکست مول لینا آنہ هو گا۔

کچھ عرصے بعد عبس اور دیبان کے قبائل نے مدینہ پر حماله کرنا چاها، لیکن حضرت صدیق نے قلت تعداد کے باوجود شہر کے دفاع کا انتظام اتنا مستحکم کر رکھا تھا که حمله آور اپنے مقصد میں کامیاب نه هوسکے اور آنہیں بری طرح شکست کھاکر پیچھے ھٹنا پڑا۔ اسی دوران میں اسامه کا لشکر بھی فتح یاب هو کر شام سے واپس مدینه پہنچ گیا۔ حضرت صدیق نے اسے محوکر شام سے واپس مدینه پہنچ گیا۔ حضرت صدیق نے اسے کچھ آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد آپ نے متعدد علم تیار کئے اور باغیوں اور مرتدین کو مطیع کرنے اور انہیں راہ راست کئے اور باغیوں اور مرتدین کو مطیع کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لئے چاروں طرف لشکروں کی روانگی شروع کردی۔

لشکروں کی روانگی سے پہلے آپ نے باغیوں اور مرتدین کے لئے ایک فرسان لکھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کے قاصدوں کو کے ذریعے هر مرتد قبیلے کی طرف بھیجیں اور قاصدوں کو هدایت کردی کہ قبیلے میں جاکر لوگوں کے مجمع میں یہ فرسان سب کو سنا دیا جائے، تاکہ آن پر اتمام حجت هوجائے اور قبل س کے کہ لشکر اسلام پہنچ کر انہیں تباہ و برباد کرد ہے ن کو اپنی اصلاح کرنے اور راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔

گیارہ علم تیار کئے گئے تھے اور ہر علم ایک ایک سردار کے سپرد کیا گیاتھا۔ ہر ایک سردار کے ساتھ فوج کا ایک ایک ایک ... ... سته تھا۔ ان سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ایک سخمون کا لکھ کر دیا گیااور تمام سردار ذی القصه اسے اپنی اپنی

ایکهیں ، طبری جلدم صفحه ۲۲٦ و ۲۲۲ سے

ا یه مقام نجد کی جانب مدینه سے ایک منزل کے فاصلے پر اقع ہے ۔ طبری جلد سر صفحہ ۲۲۵ و ۲۲۸۔

- نوج کو لے کراپنی اپنی منزل مقصود کو روانہ ہوگئے ،

  ذیل میں ہر سردار اور اس کی منزل مقصود کی تفصیل در یہ کی جاتی ہے:
- (۱) خالد بن ولید: آپ کو حکم دیا گیا که سب سے پرائی براخه جا کر طلبی بین خویلد اسدی سے جنگ کریں اور جگی و هاں سے فارغ هو جائیں تو بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کریں -
- (۲) عکرمہ بن ابو جہل : انہیں سسیلمہ کذاب کی سرکوبر کے لئے روانہ کیا گیا ۔
- (۳) شرجیل بن حسنه : انہیں عکرمہ کے پیچھے ان کی مدا کے لئے روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب سسیلمہ کذات سے فراغت حاصل ہو جائے تو وہ حضرموت جا کر بنو کنا پر حملہ کریں۔
  - (ہم) مہاجر بن ابی آمیہ ؛ انہیں اسود عنسیٰ کی سر کوبی ۔ لئے صنعاء روانہ کیا ۔
  - (۵) حذیفہ بن محصن : انہیں علن جا کر دبا کو مغلوبہ کر نے کا حکم دیا گیا ۔
- - (ے) سوبد بن مقرن : انہیں بن جا کر اُھل تمامہ سے جنگا

- کر نے کا حکم دیا گیا ۔
- (۸) علاء بن حضرمی: انہیں بحرین بھیجا گیا \_
- (۹) طریفه بن حاجز: انہیں بنو سلیم اور ان کے شریک حال ہوازن سے جنگ کرنے لئے روانہ کیا گیا ۔
- (۱۰) عمرو بن العاص: انہیں قضاعہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا \_
- ا (۱۱) خالد بن سعید: انہیں سلک شام کی سرحد پر قبائل کو ، سطیع کرنے کے لئے بھیجا گیا \_

سرداروں کی اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت صدیق نے ان میں سے کسی کو بھی ایک سے ایادہ قبائل کی سرکوبی کا کام سپرد نہیں کیا ۔ اس کے برعکس بعض قبائل کی طرف دو دو سردار بھیجے گئے ۔ صرف حضرت خالد ایسے شخص ھیں جنہیں دو قبائل کی سرکوبی کا حکم دیا گیا ۔ انہیں پہلے بزاخه جا کر طلیحه بن خویلد سے لڑنے کا اور و ھاں سے فراغت پانے کے بعد بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کرنے کا حکم دیا گیا ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ جب آپ دونوں قبائل کی سرکوبی کی سرکوبی کی سرکوبی کی سرکوبی سے فارغ ھوچکے تو آپ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے کی سرکوبی سے فارغ ھوچکے تو آپ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے کی سرکوبی سے فارغ ھوچکے تو آپ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے کی سرکوبی سے فارغ ھوچکے جو کامیابیاں حاصل کیں ، ان سے یہ کو حضرت خالد نے جو کامیابیاں حاصل کیں ، ان سے یہ نظاب کے مستحق تھے جاتی ہے کہ آپ واقعی ''سیف انتہ'' کے خطاب کے مستحق تھے۔

ہم اس جگہ دوسرے سرداران عساکر کے کارنامے بیان نہیں کر سکتے ۔ ہمیں اس وقت صرف حضرت خالد کے کارناموں کے

ستعلق کچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم طلبحہ کے ساتھ جنگ ا کا حال بیان کرتے ہیں:۔

#### طليحيه

اس کا نام طلیحه بن خویلد اسدی تھا۔ وہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے تھا۔ حجہ الوداع کے بعد رسول اللہ کے مرض کی خبر سن کر آس نے آپ کی زندگی ھی میں نبوت کا دعوی کر دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اسے بھی وہ شان حاصل ھو سکے جو رسول اللہ کو حاصل تھی۔

رسول الله نے حضرت ضرار بن ازور کو طلیحہ کی سر کوبی کے لئے بنو اسد کی جانب روانہ فرمایا ۔ انہوں نے جا کر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور آسے بہت حد تک دبا دیا ۔ اسی دوران کی میں انہوں نے موقع پا کر طلیحہ پر تلوار کا وار کیا لیکن و کی نشانے پر نہ لگا اور طلیحہ بچ گیا اور لوگوں میں یہ مشہور سے مولیحہ کا زور پھر بڑھنا شروغ ھو گیا ۔ اسی دوران میں رسول الله کی وفات کی خبر پہنچ گئی اور حضرت ضرار مہم کا زور بہت بڑھ گیا ۔ اس نے دعوی کی اور حضرت ضرار مہم کا زور بہت بڑھ گیا ۔ اس نے دعوی کیا کہ جبریل اس کے باس میں وحی لے کرآتے ھیں۔ اس نے اپنے پیروؤں کو چکم دیا کہ وہ کھڑے وحی لے کرآتے ھیں۔ اس نے اپنے پیروؤں کو چکم دیا کہ وہ کھڑے میں اس کے باس میں عصبیت نے اس کے اس کاروبار کو زبردست ترق دی اور الله عملیان ، طئی ، عبس ، ذیبان کے قبائل اس کے ساتھ گئے ۔ ان کو ساتھ گئے ۔ ان کے ساتھ گئے کہ کو ساتھ گئے ۔ ان کے ساتھ کے

ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تھیں\*۔ اسی لئے انہوں نے منفق ہوکر طلیحہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی ۔

حضرت صدیق نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اکناف† جا کر قبیلہ طے کی سرکوبی کریں۔ اس کے بعد بزاخه † جائیں اور وهاں سے بطاح۔ اور ایک جگہ سے فارغ هو کر دوسری جگہ کا قصد کرنے سے پہلے انہیں تمام واقعات سے بطلع کردیں۔

حضرت خالد کی روانگی سے پہلے حضرت صدیق نے قبیلہ طے کے ایک معزز شخص عدی بن حاتم کو ، جو بدستور اسلام پر قائم تھے ، آن کے قبیلے ، بس بھیجا تھا اور فرمایا تھا که ''اپنے قبیلے سیں جا کر انہیں اسلام کی تلقین کرو ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد انہیں نیست و نابود کر دیں کا''چنانچہ وہ تیزی سے قبیلہ طے کی جانب روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے قبیلہ عوث کے پاس طے کی جانب روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے قبیلہ عوث کے پاس خطرات

† اکناف قبیلۂ طے کے دو بہاڑوں سلمی اور أجا کو کہتے ہیں۔ سعجمالبلدان جلد ، صفحہ ۲۱۸۔

ا بزاخه بنو، اسد کا ایک چشمه هے .. یاقوت جلد س صفیحه برا ۔ الطبری جلد س صفیحه ۔ ۳۳۸ ۔

کہ حضرت حالہ کی۔ سختی کا حضرت صدیق کو حضرت خالہ کی۔ سختی کا علم تھا اور آپ نے عدی کو اسی لئے ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں خالہ کی سختی سے محفوظ رکھیں۔۔

سے خبردار کرٹا شروع کیا ۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور انہوں نے عدی سے کہا کہ خالہ کے یہاں پہنچنے پر تین دن کے لئے انہیں روک رکھیں ، تا کہ ھم اپنے قبیلے کے ان انو گوں کو جو بزاخہ میں طلیحہ کے لشکر میں شامل ہیں ، اس کے لشکر سے علیحدہ کرلیں۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوا اور مہا نے پہلے ھی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو طلبحہ ہارے آدسیوں کو یا مروا ڈالے کا یا قید کرلے گا\*۔ چنانچہ عدى نے ایسا هي کیا ۔ جب حضرت خالد مقام سخ پر پہنچے تو عدی ان کے پاس گئر اور آن سے درخواست کی که "آپ تین دن ا تک انتظار کریں ۔ اس عرصے میں آپ کے پاس پانچ سو هتھیار اللہ بند آدمی جمع ہو جائیں گے ، جن کے ساتھ آپ دشمن پر بھر پورہائک حمله کرسکیں کے ۔ تین دن کا یہ انتظار اس سے بہتر ہے کہ آپال انہیں اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دیں اور پھر ان کا تماشا دیکھیں 🔭 📆 ا حضرت خالد نے ان کی درخواست قبول کر لی ۔ اس عرصے میں ا قبیلہ عوث کے جو آدمی طلیحہ کے لشکر میں تھے وہ واپس آگئے الزاج اور اسلام قبول کر کے حضرت خالد کے لشکر میں شامل آن هو گئے۔ اس طوح آپ کی جمعیت میں معتدبه اضافه هو گیا۔ اب اب حضرت خالد نے قبیلہ طے کی دوسری شاخ 'جدیلہ' کی طرف جا اللہ کا قصد کیا جو ''انسر'' مقام پر آباد تھی ۔ عدی نے آپ سالکار کہا ''قبیلہ طے ایک پرندے کی مانند ہے اور جدیلہ ، طے کا ایک از ير هے۔ آپ مجھے چند روز كى سهلت ديں تا كه سي جديله كوار

الطبرى جلد س صفحه ۲۲۸ -

الطبرى جلد س صفعد ٢٣٨ -

ا کر سمجھاؤں۔ شاید ایسا ھو کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے وث کو ھدایت دے دی ، وہ جدیلہ کو بھی دے دے'' ضرت خالد نے یہ درخواست بھی خوشی سے منظور کرلی۔ عدی اللہ کے پاس آئے اور اپنی کوششوں سے اس قبیلے کے گوں کو بھی دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس رح حضرت خالد کی فوج میں ایک ھزار نفوس کا مزید اضافہ روگیا۔

قبیلہ طے کے اسلام لانے کے بعد حضرت خالد اپنی فوج کو ے کر بزاخہ کی جانب روانہ ہوئے ۔ قریب پہنچ کر آپ نے کاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم انصاری کو دریافت حال کے لئے انشکر کے آگے آگے روانہ کیا ۔ انہوں نے موقع پا کر طلبحہ کے الھائی حبال کو قتل کر دیا ۔ جب طلیحہ کو اپنے بھائی کے قتل 🖟 حال معلوم ہوا تو وہ اپنے ایک بھائی سلمہ کو ساتھ لے کرنکلا اور عكاشه اور ثابت ، **دونوں ك**و شهيد كر ديا ۔ جب حضرت خالد ہنے لشکر کےساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں ان دونوں کی لاشیں پڑی ﷺوئی تھیں تو مسلمانوں نے بے خیالی میں گھوڑوں کے سموں <u>سے</u> البت بن اقرم کی لاش کو روند ڈالا ۔ لیکن بعض لوگوں کی نگاہ انکاشہ بن محصن کی لاش پر پٹر گئی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اروکا اور اتر کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوآ کہ یہ تو ان کے الهیں ادمیوں کی لاشیں تھیں۔ انہیں سخت ربخ ھوا اور آنہوں نے اکمها ''افسوس ا مسلانوں کے دو سرداروں کی لاشیں اس طرح الخاک و خون سیں لتھڑی ہوئی ۔ ہے گور و کفن میدان سیں پڑی ا هیں''۔ حضرت خالد نے اس وقت یہی مصلحت سمجھی کہ وہ آگے ﴿ پُڑُھنے کے بِجَائے قبیلہ طے کی طرف واپس ہوجائیں\* اور وہاں تیام

الطبرى جلد س صفحه ۲۲۸ -

کر کے فوج کو اور زیادہ منظم کریں تا کہ شکست کا اسکا خطرہ باقی نہ رہے ۔ و ھاں پہنچ کر انہوں نے بنی طے سے سزید میا سانگی ۔ انہوں نے کہا ''بنی قیس کے مقابلے میں تو ھم آپ کو کا امداد دے سکتے ھیں لیکن بنی اسد سے لڑنے سے آپ ھمیں معلقہ امداد دے سکتے ھیں لیکن بنی اسد سے لڑنے سے آپ ھمیں معلقہ جانیں کیوں کہ وہ ھارے حلیف ھیں''۔ یہ سن کر حضرت خانہ نے کہا '' تم جس قبیلے سے چاھو لڑو اور جس سے چاھو نہ لڑو اور جس سے چاھو نہ لڑو یہ یہ تمہارا اختیار ہے لیکن ھارا ساتھ دو ۔ ھم تمہیں کسی قبیلہ سے لڑنے پر مجبور نہیں کریں گے''۔

عدی بن حاتم نے کہا '' خداکی قسم! حلیف ہونے باوجود ، مجھے کوئی چیز بنو اسد سے لڑنے سے باز نه رکھ سکاگی ۔ جب انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا تو وہ ہارے حلیہ بھی نه رہے''۔

حضرت خالد نے فرمایا ''تم اپنے قبیلے کے لوگوں کی را آئی مخالفت نه کرو بلکه و هی کرو جس میں تمہارے قبیلے والو کی خوشی هو اور اسی قبیلے سے لڑائی کرو جس سے تمہاری قبیلے والے قبیلے والے لڑائی کرو جس سے تمہاری قبیلے والے لڑنا چاهیں''۔

حضرت خالد کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگو اسال کی نفسیات سے کس درجہ واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا اللہ اگر کسی قبیلے کو کسی قوم کے خلاف زبردستی لڑنے پر محل اللہ کیا جائے تو وہ خوشی اور اطمینان قلب کے ساتھ جنگ نہ کرسا کی گیا اور اس کا نتیجہ شکست ھی کی صورت میں ظاہر ھو گا۔

بنوطے میں اپنے لشکر کو خوب منظم کر کے حضرت خالفہ طلبحہ سے جنگ کرنے کے لئے بزاخه روانه ہوئے ۔ طلبحہ اللہ لشکر میں عیینه بن حصن فزاری بھی اپنے قبیلہ بنو فزارہ اللہ الشکر میں عیینه بن حصن فزاری بھی اپنے قبیلہ بنو فزارہ

مات سو آدمیوں کے ساتھ شریک تھا۔ فریقین کے درسیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی ۔ طلیحہ ایک طرف چادر اوڑھے ، لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب لم تدین کے لشکر میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے تو عیینہ ، طلیحہ کے پاس آیا اور کس سے پوچھا ''آپ کے پاس جبریل کوئی وحی لائے؟'' طلیحہ نے کہا ''ابھی نہیں''۔ عیینہ یہ سن کر واپس کپلا گیا اور لڑنا شروع کر دیا ۔ جب لڑائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو عیینه دو ہارہ طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا ''اب بھی جبریل کوئی خبر لائے یا نہیں ؟'' طلیحہ نے وہی جواب دیا ''ابھی اتک نہیں''۔ عیبنہ پھر واپس جا کر لڑنے لگا ۔ لیکن مسلمانوں کا زور اب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مرتدین کو اپنی شکست ایقیمی نظر آنے لگی ۔ عیبنہ تیسری بار دوڑا دوڑا طلبحہ کے پاس آیا اور پوچها ''اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں''۔ طلبحہ نے کہا ''ھاں، نازل ھوئی ہے''۔ عیینہ نے پوچھا ''کیا؟''۔ طلیحہ ﴿ ئے جواب دیا ''یہ وحی نازل ہوئی ہے : ان لک رحـــا کر حاہ وحدیثاً لاتنساہ'' (تیرے پاس بھی ویسی ھی چکی ہے جیسی کہ اسلانول کے پاس ہے اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نه بھولے گا\*) ۔ عیینہ کو یہ سن کر بڑا طیش آیا اور اس نے طلیحہ سے کہا '' قسدعلم الله انه سیکون حدیثا لاتنساه (یے شک خدا کو سعلوم ہے کہ عنقریب ایسے واقعات پیش آنے والے میں جہیں تو کبھی فراسوش نہیں کر سکے گا) ۔ یہ کہد

<sup>\*</sup> عرب چکی کو جنگ سے تعبیر کرتے تھے۔ سطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی ویسی ہی جنگ در پیش ہے جیسی تمہارے دشمنوں کو اور اس جنگ کے واقعات تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ (مترجم) ۔

كر وه ميدان جنگ ميں آيا اور چلا كر كما ادا هي فزار خداکی قسم طلیحه نبی نہیں بلکه کذاب ہے۔ لڑائی بند کر دوا اور بھاگ چلو''۔ چنانچہ تمام بنو الزارہ یہ آواز سنتے ھی بھاگیا کھڑے ہوئے۔ باقی لشکر طلیحہ کے گرد جمع ہوگیا اور پوچھا ''اب ہم کیا کریں ؟'' طلیحہ نے اپنے اور آپی بیوی نوار ﷺ لئے بھاگنے کا انتظام پہلے ہی سے کیا ہوا تھا۔ جب اس نے پہلے صورت حال دیکھی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھوڑ ہے پر ہمرا سوار کر کے یہ کہتا ہوا فرار ہو گیا کہ جو شخص میری طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر فرار ہو سکے، وہ ہو جائے ا طلیحہ و هاں سے بھاگ کر شام پہنچا اور و هاں جمعیت اکٹھی ا كرنے لگا ليكن اسے كاميابي نه هوئي ـ بالاخر وه مسلمان \* هو گيا الر حضرت عمر کے عہد میں ایران سے جنگوں کے دوران میں ا وہ بڑی بہادری سے کڑا اور میدان جنگ میں مسلانوں کے ال طرف سے لڑتا لڑتا سارا گیا۔ عیبنہ کا تعاقب کیا گیا اور اسالکہ اس کے تیس ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ بزاخہ سیا آپر حضرت خالد کو بنو اسد کا کوئی سراغ نه مل سکا کیوں کیا اللہ انہوں نے اپنے کنبوں اور خاندانوں کو پہلے ھی سے محفوظ البر مقامات پر بھیج دیا تھا۔

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه ۲۲۹ - ۲۳۲ -

او انہوں نے باہم طے کیا کہ ابھی وقت ہے کہ ہم تو به کر کے وبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچه انہوں نے حضرت خالد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا ۔ بیعت کے لفاط یہ تھے ''ہم اللہ تعالمی کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالمی اور اُس کے رسول پر ایمان لائیں کے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نماز بر ابر پڑھیں گے اور زکوۃ ادا کرتے رہیں گے ۔ نمی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہیں''۔

بنو اسد ، بنو غطفان اور آن کے حامی قبائل کی جان بخشی مضرت خالد نے اس شرط پر کی که وہ ان لوگوں کو حوالے کر دیں جنہوں نے ارتداد کے دنوں میں ان مسلمانوں کو ، جو ن کے چنگل میں پہنس گئے تھے ، قتل کیا اور جلایا تھا ۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے سامنے حاضر کئے گئے ۔ آپ نے قرہ بن هبیرہ کے سوا باقی تمام لوگوں کو ، جن کے هاتھوں سے یه شدید مظالم رقوع پذیر هوئے تھے، قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلا دیا ۔ یه کام کرنے کے بعد عیینه بن حصن اور قرہ بن هبیرہ کو گئے ور ساتھ هی ایک خط بھی بھیجا جس کا مضمون یہ تھا :

" بنی عامر ارتداد کے بعد اسلام لے آئے الیکن سیں نے ان کی جان بخشی اس وقت تک نہیں کی جب تک انہوں نے آن بو گوں کو سیر ہے حوالے نہیں کر دیا جنہوں نے غریب و ہے کس سلانوں پر سخت ظلم ڈھائے تھے = سیں نے ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے ۔ اس خط کے همراه سیں قرم بن همیره اور اس کے ساتھیوں کو روانه کر رہا ہوں "۔

جب عیینه بن حصن اور قرہ بن ہبیرہ ، حضرت صدیق کی خدست سیں پیش کئے تو آپ نے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں سعاف فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد کو یہ خطرت کھا :۔

''خدا تعالی اپنے انعامات سے تمہیں بہرہ ورکرتا رہے۔ میں تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ تقوی کی راہ پر چلو کیوں کا اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے اوا اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔

والله تعالی کے راستے سیں خوب بڑھ چڑھ کر کام کرتے رھا اور کبھی سستی نہ برتو ۔ ھر اس شخص کو ، جس نے مسلانوں کو قتل کیا ھو ، قابو پانے کے بعد قتل کر دو ۔ دوسر مے لوگوں اس کے متعلق بھی ، جنہوں نے الله تعالی سے دشمنی اور سرکشی اختیار کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی ، اگر تمہارا یہ خیال ھو کہ ان کا قتل کر دینا مناسب ھے تو تمہیں ایس خیال ھو کہ ان کا قتل کر دینا مناسب ھے تو تمہیں ایس کرنے کا اختیار ھے \*''۔

حضرت خالد نے چشمہ بزاخہ پر ایک ماہ قیام فرمایا ۔ یہ اللہ عرصہ آپ نے اس علاقے میں اس و امان قائم کرنے اور زکوا اللہ اکٹھی کرنے میں گزارا ۔ اسی دوران میں آپ کو خبر ملی کا اللہ طلبحہ کے ہزیمت خوردہ لشکر کے کچھ لوگ قبیلہ بنو فزارہ میں جا کر ام زمل سلمی بنت مالک بن حذیفہ کے پاس جمع ھو۔ اور ام زمل اپنے گرد زبردست جمعیت اکھٹی کر کے میں ۔ اور ام زمل اپنے گرد زبردست جمعیت اکھٹی کر کے میں ۔ اور ام زمل اپنے گرد زبردست جمعیت اکھٹی کر کے اللہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کونے کونے کی اللہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے کہ کونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کے کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کرنے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کرنے کی کونے کے کہ کونے کی کونے کونے کی کونے کی

الطبرى جلد س صفحه سهم \_

ضرت خالد بنو فزارہ کی جانب روانہ ہوئے ۔ دونوں فوجیں یدان جنگ میں نکلیں اور مقابلہ شروع ہوا ۔ ام زمل ایک رنٹ پر سوار تھی اور اپنے ساتھیوں کو لڑنے کے لئے جوش لا رھی تھی ۔ ام زمل نے اس بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہا کہ اس کا نام ضرب المثل بن چکا ہے ۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ب تک اس اونٹ کو نہ گرایا جائے گا جنگ کا زور کم نه وگا ، چنانچه چند جانباز مسلمان همت کر کے اس اونٹ تک پہنچ لئے اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے زمین پر گرا دیا ۔ ام زمل کو بھی قتل کر دیا گیا ۔ اس کے اونٹ کے ارد گرد کے سو اورس می اونٹوں کو بھی اسی طرح مار گرایا گیا ۔

حضرت خالد کو جو کاسیابی نصیب ہوئی اس کے اہم اسباب اندرجہ ذیل تھے :۔۔

(۱) حضرت خالد اور ان کا لشکر ایک خاص عقید ہے کی اعاطر لڑتا تھا۔ انہیں اللہ تعالیا کی مدد اور اس کی تائید پر پورا جمروسہ تھا اور ان کی زبانیں ہر وقت اس آیت کا ورد کرتی زہتی تھیں: ان تنصروا اللہ ینصر کم و یثبت اقدامکم (اگر نم اللہ تعالیا کے دین کی مدد کرو کے تو وہ تمہاری مدد کر اگر اللہ تعالیا کے دین کی مدد کرو کے تو وہ تمہاری مدد کر یہ کا مل یقین تھا کہ جو شخص لڑائی میں مارا جائے گا اسے شہادت کا رتبه ملے گا اور جو شخص دشمنوں سے محفوظ رھے گا اسے بھی اور جو شخص دشمنوں سے محفوظ رھے گا اسے بھی کہ خدا تعالیا کی رضا حاصل ہو گی۔ انہیں موت کی کوئی پروا نہیں کہ خدا تعالیا کی رضا حاصل ہو گی۔ انہیں موت کی کوئی پروا نہیں کی خطر لڑتا تھا۔ دشمن کے مقابلہ کی خاطر لڑتا تھا۔ دشمن کے حلیف بھی اسے صرف عصبیت کی خاطر لڑتا تھا۔ دشمن کے حلیف بھی اسے صرف عصبیت کی خاطر مدد دیتے تھے۔ ان میں سے ھر شخص کو موت کا خوف

- رہتا تھا اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اطمینان سے جنگ نہ سکتا تھا۔ ظاہر نھے کہ اس صورت میں کاسیابی اور کامرائی کے حق دار مسلمان ہی تھے ۔ ان کے دشمن اور مخالف نہیں۔
- (۲) دوسرا سبب مسلانوں کی کامیابی کا عکاشہ اور ثابت شہادت ہے ، جنہیں حضرت خالد نے دریافت حال کے لئے آگے الشکر سے آگے آگے روانہ کیا تھا۔ جب مسلانوں نے ان دولو سرداروں کی لاشیں دیکھیں تو ان کے دلوں میں انتقام کے لؤبردست جوش پیدا ہوا اور وہ بڑی ہے جگری سے دشمنوں لڑے ۔
- (٣) قبيله طے كے لوگوں كا حضرت خالد كے ساتھ سل جا بھى سسلانوں كے لئے بڑى تقويت كا باعث ہوا۔ اس طرح صرف مسلانوں كى جمعيت سيں اضافه ہوا بلكه مرتدين كى جمعيا سيں معتدبه كمى ہو گئى كيوں كه ان كى فوج كا ايك باحصه ان سے كئ كر مسلانوں سے جا سلا۔
- (س) عیبنه بن حصن کا عین اس وقت جب که لؤائی پوری الر فور شور سے جاری تھی ، اپنے قبیله بنو فزارہ کو ساتھ لے اللہ سیدان جنگ سے بھاگ جانا بھی مسلانوں کی فتیح کا باعث بنا اس کے بھاگ جانے سے باقی لشکر میں بھی بددلی پھیل گئی اللہ اسی بددلی پھیل گئی اللہ اسی بددلی کے باعث جلد ھی اسے شکست اٹھائی پڑی۔
- (۵) خود طلیحه اسدی ، جو لشکر کی روح روان تها ، ایا استان فتح سے نا آمید هوگیا اور جس لشکر کا سردار هی میدان جنا الله سے بهاگنے کی نیت رکھتا هو اس کی شکست میں کسے شامل موسکتا هے =

## مالک بن نویره

رسول الله کی زندگی سی بنو تمیم کے ایک وفد نے حضور کی خدست سیں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول الله نے بیلے کی مختلف شاخوں کے لئے مختلف امیر مقرر فرمائے۔ ان اس اسی زبرقان بن بدر ، صفوان بن صفوان ، قیس بن عاصم اور اللک بن نویرہ شامل تھے۔ جب ان نوگوں نے رسول الله کی فات کی خبر سنی تو ان میں بعض بدستور اسلام پر قائم رھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکواۃ بھیجتے رھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکواۃ بھیجتے رھے۔ بعض نے تردد کیا لیکن آخر کار دوبارہ اسلام قبول کرلیا۔ بعض نے زکواۃ روک دی اور جنگ کے لئے تیار ھو گئے۔ بیفض نے زکواۃ روک دی اور جنگ کے لئے تیار ھو گئے۔ بیف نویرہ بھی شامل تھا۔

جب حضرت خالد ، طلیحد کی سرکوبی سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے بطاح † پہنچ کر مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کا رادہ کیا ۔ سعلوم ہوتا ہے کہ مالک بھی حضرت خالد کے ارادہ سے باخبر تھا ۔ اسی لئے اس نے پہلے ہی سے اپنی قوم کو استشر ہونے کا حکم دے دیا ۔

جب حضرت خالد بطاح پہنچے تو قبیلے کا کوئی فرد و ہاں

<sup>†</sup> بطاح ، بنو تمیم کی شاخ بنو ثعلبه بن یربوع کا مسکن تھا ۔ مالک بن نویرہ بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا ( معجم البلدان جلد ، صفحہ سے ) ۔

سوجود نه تھا۔ آپ نے نواحی علاقوں میں فوجی دستے بھیجے اور انہیں حکم دیا که وہ جس شخص سے بھی ملیں اسے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ دعوت قبول کرلے تو ٹھیک ، ورنه اسے قتل کر دیں۔ یه حکم آپ نے حضرت صدیق کی هدایت کے مطابق دیا تھا جو یه تھا ''جب تم کسی بستی کے قریب پہنچو تو اذان دو۔ اگر بستی والے بھی جواب میں اذان دینے لگیں تو ان سے کوئی تعرض نه کرو۔ لیکن اگر اوہ اذان نه دیں تو انہیں قتل کردو اور ان کا مال و اسباب چھین لو۔ جو قبیله اسلام لے آئے اس سے زکواۃ طلب کرو۔ اگر دے دے تو ٹھیک ، ورنه اسے بھی قتل کر ڈالو\* ''۔

ان دستوں میں سے ، جو حضرت خالد نے روانہ کئے تھے ، ار ایک دستے کو مالک بن نویرہ اپنے چند هم قبیله (بنو ثعلبه بن یر ہوع) سمیت مل گیا ۔ چنانچه وہ اسے اس کے همراهیوں کے ساتھ حضرت خالد کے پاس لے آئے۔ مالک بن نویرہ اور ابر اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے والوں میں اختلاف تھا ۔ اس بعض لوگ کمہتے تھے که گرفتاری سے قبل ان لوگوں نے اذاف نہیں دی تھی اور بعض لوگوں کا ، جن میں پیش پیش رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابوقتادہ تھے ، یه دعوی تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کی بستی سے اذان کی آواز سنی ہے ۔ انہوں نے ان لوگوں کی بستی سے اذان کی آواز سنی ہے ۔ انہوں نے ان لوگوں کی بستی سے اذان کی آواز سنی ہے ۔ انہوں نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دیا ۔ رات بڑی سرد تھی ۔ بعض روایات کے بموجب حضرت خالد اللہ کے ایک شخص کے ذریعے لشکر میں یہ منادی کرادی : ایک شخص کے ذریعے لشکر میں یہ منادی کرادی : ایک شخص کے ذریعے لشکر میں یہ منادی کرادی : ایک

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه ٢٠١٢ -

نئوا أسراكم (اپنے قیدیوں کو گرسی پہنچاؤ) ۔ کنانه کی زبان راسدافاۃ '' کا لفظ قتل کرنے کے معنوں میں استعال هوتا ۔ انہوں نے اس غلط فہمی میں اپنے قیدیوں کو ، جن میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا ، قتل کردیا ۔ جب حضرت لد نے شور و غوغا سنا تو وہ اپنے خیمے سے باهر آئے ، لیکن وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام هو چکا تھا ۔ آپ نے فرمایا وب خدا تعالی کسی کام کا ارادہ کرلیتا ہے تو وہ هو کر رهتا ہے ''۔ جس شخص نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا وہ رہن ازدر تھر ۔

حضرت ابوقتاده کو یه بات بڑی ناگوار گزری اور وه کر سے نکل کر سیدھے حضرت صدیق کی خدمت میں مدینه نے اور مالک اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا سارا واقعه کے گوش گذار کردیا ۔ حضرت صدیق لشکر چھوڑ آنے دجه سے ان پر بہت ناراض ھوئے اور حکم دیا کہ وہ الغور واپس جاکر اپنے مقرر کردہ امیر کے ساتحت کام کریں ان کے احکام کی پوری اطاعت کریں ۔ چنانچہ حضرت ابوقتادہ س گئے اور حضرت خالد کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ۔ مضرت خالد مدینه تشریف لائے تو وہ بھی انہی کے دور آئے۔

ادھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا ہے ۔
خالد نے سالک بن نویرہ کو قتل کر کے بہت براکام کیا ہے ۔
ان سے سالک کا قصاص لیجئے اور انہیں سعزول کر دیجنے ۔
تو حضرت صدیق چپکے رہے لیکن جب حضرت عمر نے بات پر اصرار کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا "عمر ا بات پر اصرار کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا "عمر ا بات پر اصرار کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا "عمر ا

اب تم ان کے متعلق ربان سے کچھ نه نکالو۔ الله کی تلوار کو جسے اس نے کافروں پر مسلط کیا ہوا ہے ، میں میان میں دالت والا کون ہوتا ہوں \* ؟ ''۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید بھی ایک خط لکھ کر مدینه طلب فرمایا ۔ چناپچه حضرت خالد تشریف لائے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو و گانہ حضرت عمر نے انہیں گافی سخت سست کہا ۔ حضرت خالد اسلامی اندیشے کے تحت کچھ نه بولے که شاید حضرت صدیق کی رائی حضرت صدیق کے باس چنچے تو انہوں نے تمام واقعه عرف کیا اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق اپنا عذر پیش کیا ، جسے حضرت صدیق نے قبول فرما لیا اور ایک کا خون بہا ادا کر دیا ۔ تاہم حضرت صدیق نے حضرت خالد کے مالک کی بیوہ سے شادی کرلیئے ضدیق نے حضرت خالد کے مالک کی بیوہ سے شادی کرلیئے خار اضی کا اظہار فرمایا اور انہیں اسے طلاق دے دینے کا حکم دیا نار اضی کا اظہار فرمایا اور انہیں اسے طلاق دے دینے کا حکم دیا

## مالک بن نویرہ کے قتل کی اصل حقیقت

الطبری جلد م صفحه ۲۳۲ این اثیر جلد ۲ صفحه ۲۳۲ مضرت صدیق کی سیاست یه تهی که اس زما نے میں جبکه دشمنو اللہ کے ساتھ جنگیں جاری تهیں ، عال اور امراء کو چھوٹی چھوٹ غلطیوں پر سرزنش کرنی مناسب نہیں ہے۔

ا نقل کیا تھا یا اس کا قتل حضرت خالد کی ایک اجتهادی غلطی انھی ؟

حقیقت یه هے که مالک کے قتل کے مقدمے کا صحیح فیصله کرنا بہت مشکل هے۔ کیوں که اس سعامله میں اس قدر التباسات ابہات اور اختلافات آراء هیں که صحیح فیصله کرنا بہت شوار هے۔ چنانچه ابن سلام بھی هاری طرح یہی رائے رکھتے هیں\*۔ تاهم اس سلسلے میں کچھ نه کچھ لکھنا ضروری هے۔

جیسا کہ هم نے لکھا ہے ، مالک کے سمان هونے کے سعاملے میں بہت اشتباہ پایا جاتا ہے ۔ بعض واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم هوتا هے که اسے اسلام سے منحت دشمنی تھی اور او حضرت خالد کے پہنچنے تک ارتداد پر قائم تھا ۔ لیکن ان راقعات سے قطع نظر بعض دیگر واقعات پر غور کیا جائے تو السان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نے اسلام قبول کرلیا تھا ۔

جہاں تک اسلام دشمنی والے واقعات کا تعانی ہے ان میں سے نہایت مشہور واقعہ یہ ہے کہ سالک نے رحرحان کے چشمے کے قریب زکواۃ کے اونٹوں پر اپنے چند همراهیوں کے ساتھ حملہ کیا اور انہیں لوٹ لیا ۔ حملے کے وقت وہ پکار پکار کر اپنے همراهیوں سے کہہ رها تھا کہ ''یہ اونٹ تمہارا مال کی اینے همراهیوں سے کہہ رها تھا کہ ''یہ اونٹ تمہارا مال اسل هیں ، تم آنہیں لوٹ لو۔ یہ پروا نہ کرو کہ کل کیا وقوع میں انے گا''۔

<sup>\*</sup> طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحى، صفحه ۴٫۸ ـ † رحرحان ، قبیله دوین کا چشمه تها جو کهجوروں کی ایک وادی میں واقع تنها (خزانه الادب جلد ، صفحه ، ۲) ـ

اقرع بن حابس اور قعقاع بن معبد دارسی نے مالک کو ام حرکت سے منع کیا اور کہا کہ تمہیں بالاخر اس لوٹ کھسوہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس لئے تم اس سے باز رھو ۔ لیکا مالک نے اپنے قول کے مطابق مطلق پروا نہ کی کہ کل کیا پیشا آئے گا۔ اس موقع پر اس نے یہ اشعار کہے:

أرانی الله بالنعم المندی ببرقة رحرحان وقدارانی ان قرت عیون فاستفیئت غنائم قدیجود بهابنانی حویت جمیعها بالسیف صلقا ولم ترعدیدای ولا جنانی تمشی یاابن عوذه فی تمیم و صاحبک الاقیرع تلحیانی

(الله نے مجھے وحرحان کی زمین پر اپنی خاص نعمت سے نواز اللہ اللہ نعمت کو میں نے ننگی تلوار سے اکٹھا کیا اور ایسا کر کو کی میں نه سیرے هاتھ کانیے اور نه سیرا دل دهڑگا۔ اے ابن عوذه اللہ تو بنو تمیم میں دیکھ لے ، تمام قبیلے میں میرے اس کارنام کی کی دھاک بیٹھی هوئی هے لیکن تو اور تیرا ساتھی ، اقرع مجھ کے اس پر لعنت ملامت کرتا هے)۔

 سامنے زکواۃ پیش نہ کی مالانکہ بنو تمیم کے دوسرے سردار و کیع بن سالک وغیرہ ایسا کر چکے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو قتل ہونے سے بچا لیتا۔

جس و اقعے سے اس کے اسلام لانے پر استدلال کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو قتادہ اور چند اور سسلانوں کی یہ شہادت ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے قبل سالک بن نویرہ کے ساتھیوں کی جانب سے اذان کی آواز سی تھی۔ حضرت ابوتتادہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا ، جاسکتا ۔ خصوصاً اس حالت میں جبکہ انہیں اپنی شہادت کے سچا ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے اپنر اسیر کی مخالفت بھی گوارا کر لی اور عین دوران جہاد میں لشکر کو چھوڑ کر خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہو كئے۔ پھر يه امر بھى بعيد ازقياس معلوم هوتا هے كه حضرت صديق نے بحض ایک ظنی اور غیر یقینی امرکی تفتیش کے لئر سیدسالار کو میدان جنگ سے طلب فرمایا ۔ حضرت عمر کا اصرار بھی ، که خالد سے قصاص لیا جائے اور انہیں سپه سالاری کے عہد مے سے معزول کر دیا جائے، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہیں مالک کے اسلام لانے کا یقین تھا۔ حضرت صدیق کے بیت المال سے ا مالک کا خون بھا ادا کرنے اور قیدیوں کے چھوڑ دینے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کو حالت اسلام میں قتل کیا گیا اور حضرت خالد کا اسے قتل کرنا اور اس کے دیگر ساتھیوں ﴿ كُو قيد كردينا جائز نه تها \_

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق نے خالد کو اس خطرے کے پیش نظر طلب فرمایا ہو کہ کہیں فوج کے وہ لوگ جو حضرت ابو قتادہ کے ساتھ متفق ہیں ، خالد کے خلاف ہو کر

مرتدین سے لڑنا چھوڑ دیں ۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ فوج سیں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ حضرت ابو قتادہ 🛚 خالہ کی شکایت لے کر مدینہ گئے ہیں اور ان کی شکایت پر حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دینے پر اصرار کیا ہے۔ حضرت صدیقا نے یہی مناسب سمجھا کہ خالد کو طلب فرما کر اس واقعی كى تحقيقات كى جائے۔ تاریخ سے يه بات ثابت ہے كه حضرت صديق نے خالد کے عذرات سننے کے بعد ان سے باز پرس نہیں کی ۔ اگرا خالد غلطی پر هوتے تو حضرت صدیق انہیں قرار واقعی سزا ضرور دیتے - حضرت صدیق کی وفات کے بعد جب خلافت حضرت عمر کے ہاتھ سیں آئی تو حضرت عمر نے خالد کو مالک کے ا قصاص کے سلسلے میں کوئی سزا نہ دی ۔ حالانکہ حضرت عمرا جیسے شخص کو ، جسے حق کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ا پروا نہ تھی، کوئی طاقت خالد کو سزا دینے سے باز نہ رکھ سکتی ا تھی ۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت صدیق نے صرف مالک بن نویره کا خون بها ادا فرمایا اور دیگر مقتولین\* کا ، جوالیا بلا شبه حضرت خالد کے حکم کے بموجب قتل کئے گئے تھے حالت اسلام میں قتل کئے گئے ہیں تو خواہ آپ ان کے قاتلین سے قصاص نه بھی لیتے تو کم از کم ان سب کا خون بہا ضرور ا ادا فرساتے۔ اس واقعے سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت اللہ صدیق کا مالک کا خون بہا ادا کرنا اور دیگر قیدیوں کو رہا ا كر دينا اس غرض سے تھا كه مالك كے بھائى متمم بن نويروس ا اور اس کی قوم کو ڈھارس دی جائے اور اپنے سردار کے قتل کے ا

<sup>\*</sup> مالک کے ساتھ بنو بہان قبیلہ کے پینتالیس آدسی اور قتل کئے گئے تھے (خزانة الادب جلد ، صفحہ ، ، ) ۔

وجہ سے وہ جس مصیبت سیں گرفتار ہوگئے تھے اس کا مداوا کیا جائے۔

ان واقعات اور احتالات كى موجودگى سين هارم لئے يه فيصله كرنا بهت مشكل هے كه آيا مالك كا قتل حالت اسلام سين هوا احالت ارتداد مين مهم اس سلسلے سين صرف يهى كهه سكتے هيں كه اگرچه مالك كا اسلام لانا ثابت نهيں هوتا ليكن كر حضرت خالد اسے قتل نه كرتے تو يه امر يقيني هے كه وه الاخر اسلام لر آتا \_

اس معاملے کے ایک اور پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ھے ۔ مالک بن نویرہ کے بارے میں مختلف روایات بیان ھوئی ھی، ان میں سے ایک روایت جو اوپر بھی بیان ھوچکی ھے، به ھے کہ خالد نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں امردی سے بچایا جائے۔ آپ نے اس موقعے پر جو الفاظ استعال کئے وہ یہ تھے 'دافئوا اسراکم'' لیکن ان الفاظ سے مسلمانوں میں فائط فہمی پیدا ھو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ خالد قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ھیں چنانچہ انہوں نے اپنے انہوں کو قتل کردیا۔

اسی ضمن میں منجملہ اور روایات کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے خالد کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر وہ سالک بن نویرہ کو دیکھ پائیں تو اس وقت تک س کا پیچھا، نہ چھوڑیں جب تک اسے قتل نہ کردیں \* ۔

جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے ۔ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو حضرت خالد پر مالک اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے

<sup>\*</sup> طبقات الشعر اءلابن سلام ، صفحه من ، مطبوعه ليذن ـ

بارے میں کسی قسم کا الزام عائد نہیں ہو سکتا ۔ کیوں کے متعلق یہ تھا کہ انہیں سرد خضرت خالد کا حکم قیدیوں کے متعلق یہ تھا کہ انہیں سرد سے بچایا جائے۔ اگر لوگوں کو آپ کا حکم سمجھنے میں غلط فہم ہوئی تو اس میں حضرت خالد کا کیا قصور ؟ ۔ لیکن بظاهر روایت قابل اعتاد نہیں ہے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو خان بڑی آسانی سے یہ بات اپنی صفائی میں پیش کرسکتے تھے ۔ اور مورت میں دربار خلافت میں حضرت ابو قتادہ کے حاضر ہونے اور اس واقعے کے متعلق مسلانوں میں ھیجان بریا ہونے کے بھی کوئی مین نہیں تھے۔

رہا دوسری روایت کا سوال تو اگر اسے صحیح سمجھا جا اللہ تو اس بنا پر خالد کا سالک بن نویرہ کو قتل کرنا جائز نه تا اللہ کیوں که خالد ، حضرت عمرو بن العاص سے احکام حاصل ہم کرتے تھے۔ اس روایت میں یه اشارہ بھی نہیں پایا جاتا کے حضرت عمرو بن العاص نے خالد کو جو نصیحت کی وہ حضر کی صدیق کے ارشاد یا ان کی رائے کے مطابق کی۔

ھارے خیال میں مالک بن نویرہ کے قتل کی سندرجہ ڈیا وجو ہات ہیں ـ

(۱) اس کے وہ اشعار ، جن میں اس نے کھلے بندوں اسلام اس سے انحراف کا اظہار کیا ہے اور اپنے لٹیر سے ساتھیوں کو مسلمانو اسلام کی پروا نہ کرنے کی تلقین کی ہے \* ۔

(۲) حضرت صدیق کی وہ هدایت ، جس میں صاف طور الماران ان لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو زکواۃ دینے پر آمادہ نہ هوں الماران مالک نے زکواۃ دینے سے پس و پیش کیا تھا اس لئے اس الماران

<sup>\*</sup> طبقات الشعراءلا بن سلام صفحه . ۵ -

﴿ قَتُلَ دَرَ حَقَيْقَتَ خَلَيْفُهُ كَے احْكَامُ كَى بِجَا آورى سِين شامل تَهَا \* \_

(٣) طلیحه اسدی کی سرکونی سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد کے نام حضرت صدیق کا خط، جس سیں آپ نے لکھا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ الله تعالیٰ نے تمہارے سپر د جو کام کیا ہے اسے پوری ذمه داری کے ساتھ بجا لاؤ اور اس سی مطلق سستی نه کرو۔ اگر تم کسی ایسے شخص پر قابو پاؤ جس نے مسلانوں کو قتل کیا ہو تو آسے بلا پس و پیش قتل کر دو، تا که دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں ۔ ان کے علاوہ ان لوگوں سیں سے، جنہوں نے الله تعالیٰ سے سرکشی اختیار کی اور تمہاری مخالفت جنہوں نے الله تعالیٰ سے سرکشی اختیار کی اور تمہاری مخالف ہو کہ اس کے قتل کرنے میں مسلانوں کی بہتری ہے تو اسے ہو کہ اس کے قتل کرنے میں مسلانوں کی بہتری ہے تو اسے بھی قتل کردو۔۔

(۳) مالک بن نویرہ کی گرفتای کے بعد جب حضرت خالد نے اس سے گفتگو کی تو اس نے 'ماز پڑھنے کا تو اقرار کرلیا لیکن زکواۃ دینے میں پس و پیش کی ۔ حضرت خالد نے اس سے کہا '' کیا تجھے معلوم نہیں کہ نماز اور زکواۃ اکٹھی قبول ہوتی ھیں۔ جب تک دوسرا رکن ادا نہ کیا جائے، چہلا رکن بھی قبول نہیں ھوتا ''۔ مالک کہنے لگا '' تمہارے صاحب بھی قبول نہیں ھوتا ''۔ مالک کہنے لگا '' تمہارے صاحب خالد نے فرمایا '' کیا وہ تیر بے صاحب نہیں ؟ خدا کی قسم ، میں خالد نے فرمایا '' کیا وہ تیر بے صاحب نہیں ؟ خدا کی قسم ، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تیری گردن ضرور اڑاؤں گا ''۔ ناس کے بعد دونوں میں تیز گفتگو ھونے لگی ۔ حضرت خالد نے ارمایا '' میں تجھے قتل کروں گا ''۔ مالک نے پھر کہا '' کیا ارمایا '' میں تجھے قتل کروں گا ''۔ مالک نے پھر کہا '' کیا

الطبري جلد م صفيحه ٢٣٢ -

تمہارے صاحب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے ؟ گفتگو کے اس انداز سے حضرت خالد نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بدستور اسلام اور رسول اللہ کی رسالت سے انکاری ہے ۔ مستند کتب تاریخ میں مالک بن نویرہ کے قتل کی یہی آخری وجه بیان ہوئی ہے اور تمام سؤر خین اس گفتگو پر ، جو اوپر ذکر ہوئی ہے، متفق ہیں \*\*

یه کما جاسکتا ہے که یه وجوهات شک و شبه سے خالی نہیں اور شبے کی بنا پر شریعت اسلامی نے کسی شخص کا قتل روا نہیں رکھا۔ یه وجوهات اگرچه شک و شبهه سے خالی تو نہیں لیکن یه شبهات معمولی نہیں ، بلکه اتنے قوی هیں که حضرت خالد کے لئے مالک کے قتل کا پورا جواز پیش کرتے هیں۔ اس ضمن میں ایک ضروری بات یه بهی یاد رکھنے کے لائق ہے که اگر ان سب وجوهات کو علیحده علیحده دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک وجه قتل کا جواز نہیں ٹھیرتی جائے تو ان میں سے کوئی ایک وجه قتل کا جواز نہیں ٹھیرتی خیرت خالد کا فعل بالکل حق مجانب ٹھیرتا ہے۔

<sup>\*</sup> الطبرى جلد م صفيحه ٢٠٠٠ - طبقات الشعراء لا بن سلا الله صفحه ٢٠٠٠ - الأصابه جلد ٦ صفيحه ٢٠٠٠ - المعتصر لابى الفداء جلا اول صفحه ٢٠٠٠ - المعتصر لابى الفداء جلا الول صفحه ٢٥٨ -

جب هم یه دیکھتے هیں که حضرت صدیق ، خالد سے نه صرف خوش رھے بلکه مسیلمه کذاب کی سر کوبی کی اهم مهم بھی انہی کے سپرد کردی، تو هارے لئے یه باور کرنے میں کوئی شک و شبه نہیں رهتا که خالد کے عذرات کو بار گاه خلافت میں شرف قبولیت حاصل هو گیا تھا۔ اور یه که انہوں نے مالک کو صرف اس لئے قتل کیا که ان کے خیال میں وہ بدستور ارتداد پر قائم تھا۔ یه اور بات ہے که ان کا خیال در حقیقت صحیح تھا یا غلط۔ اگر حضرت صدیق کے نزدیک خالد کا عذر قابل قبول ایا غلط۔ اگر حضرت صدیق کے نزدیک خالد کا عذر قابل قبول اللہ هوتا تو آپ خواہ ان سے قصاص نه بھی لیتے تو کم از کم انہیں اسارت سے ضرور معزول کر دیتے۔

ابھی ایک اور مسئلہ باقی رھتا ہے جس کا تعلق بھی مالک کے قتل سے ہے اور وہ ہے مالک کے قتل کے بعد حضرت خالد کا اس کی بیوی سے شادی کرلینے کا واقعہ ۔ حضرت خالد خلاف شور و شغب کی ایک بڑی وجہ یہ شادی بھی تھی ۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس واقعے کی اهمیت اس وجہ سے تھی کہ یہ فعل حضرت خالد جیسے جلیل القدر انسان سے سرزد ہوا ۔ اگر یہی فعل کسی چھوٹے اور غیر معروف انسان سے سرزد ہوتا تو اس کی پروا بھی نہ کی جاتی اور کسی کو اس واقعہ کا علم بھی نہ ہوتا ، لیکن چونکہ اس کا ارتکاب ایک بڑے انسان سے ہوا اس لئے اسے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے ۔ گویا کسی اجلے اور سفید کپڑے پر ایک بدنما سیاہ داغ بڑ گیا ہے ۔

یه واقعه بھی شکوک و شبہات اور التباس سے خالی نہیں ۔ تاریخ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ۔ بعض سؤرخین لکھتے ہیں

که خالد نے مالک کی بیوی کو خریدا اور فوراً هی اس سے شادی کرلی - لیکن بعض کا کہنا ہے کہ شادی عدت کی سیعاد گزرنے کے بعد ہوئی \* ۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مالک حالت کفر سیں قتل کیا گیا اور اس کے قتل کے بعد خالد نے اس کیا بیوی کو ، جسے لونڈی بنا لیا گیا تھا ، خرید کر اس سے شادی آ کرلی ، تو اس سین بظاهر کوئی قابل اعتراض بات معلوم نہیں هوتی ـ لیکن اگر یه ثابت هو جائے که مالک حالت اسلام میں ا قتل کیا گیا تھا ، تب بلاشبہ خالد کا یہ فعل قابل اعتراض ہے۔ تاهم لڑائی کے زمانے میں خالد کا اس سے شادی کرنا بھر حال نا سناسب تها ، کیوں که عرب اس چیزکو برا سمهجتر تھے۔ اسی ا لئے حضرت صدیق نے بھی خالد کو اس معاملے میں سرزنش کی اور انہیں اسے طلاق دینے کا حکم دیا ۔ ہمیں قطعی طور پر 🕯 یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ خالد نے اسے طلاق کب دی۔ بہرحال ا یه امر یقینی ہے که آپ نے اسے طلاق جنگ یمامه کے بعد دی کیوں کہ اس جنگ میں مسیلمہ کے لشکر کے بعض لوگ خالد کے خیمے میں گھسنے میں کامیاب ہوگئے تھے اور اس وقت آپ کے خیمے سیں ام تمیم (سالک کی بیوی) موجود تھی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس جنگ کے بعد طلاق دی گئی ۔

بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک کی بیوی ھی مالک کے قتل کا سبب بنی کیوں کہ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی نے خالد کے دل کو موہ لیا تھا۔ یہ سؤرخین اپنے دعوے کا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ قتل کے سؤرخین اپنے دعوے کا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ قتل کے

<sup>\*</sup> المختصرلابي الفداء جلد اول صفحه ١٥٥ - طبقات الشعراء الا بن سلام صفحه ٥٠٠ - الطبرى جلد ٣ صفحه ٣٣٣ -

ت مالک نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ '' بجھے اور کسی ، نہیں بلکہ تو نے قتل کیا ہے ''۔ کوئی مسلمان بھی ، جس کے میں اپنے اسلاف کی کچھ بھی قدر و منزلت ہو ، خالد جیسے بل القدر صحابی یا کسی اور صحابی کے متعلق یہ باور نہیں سکتا کہ انہوں نے شہوات نفسانیہ کی خاطر کسی شخص فی قتل کیا ۔ حضرت خالد نے بھی جب مالک کی یہ بات سنی آپ نے فرمایا '' تجھے تیری بیوی نے نہیں ، بلکہ تیرے ارتداد سبب اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے \* ''

شاید حضرت خالد کا مالک کی بیوی سے شادی کرنے کا سبب هو که خالد اس مصیبت اور تکلیف کا مداوا کرنا چاهتے هوں مالک کی بیوی کو اپنے خاوند کے قتل سے پہنچی تھی اور کی ترکیب آپ کی سمجھ میں بھی آئی که آپ خود اس سے دی کرلیں تاکه اس کی خاطر خواه دلدهی هوسکے اور اسے بهادر شاعر مزاج خاوند کے بدلے ایک ایسا شوهر مل سکے جو دری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ هو اور قیادت میں اس کا دری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ هو اور قیادت میں اس کا گئی ثانی نه هو ۔

#### مسيلمه كذاب

دیگر قبائل کی طرح بنو حنیفه کا بھی ایک وفد رسول الله خدست میں حاضر ہوا تھا۔ اس وفد میں مسیلمه کذاب بھی ۔ مدینه پہنچ کر باقی لوگ تو رسول اللہ کی مجلس میں چلے

المختصر لابي الفداء جلد اول صفيحه ١٥٥ - الاصابه جلد ٢

گئے، لیکن مسیلمہ ان کے سامان کی رکھوالی کے لئے ڈیرے پر ہے؟ ٹھیر ارھا۔ رسول انتہ کی خدست سیں حاضر ہو کر وفد نے اسلامہ قبول کیا۔ آپ نے انہیں کچھ مال مرحمت فرمایا۔ انہوں اللہ مسیلمه کا بھی ذکر کیا۔ اس پر حضور نے اس کا حصه بھی اس کے ساتھیوں محکو دیا اور فرمایا ''وہ ایسا شخص نہیں کھا جو ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لئے پیچھے چھوا دیا جائے ''۔ جب بنو حنیفہ اپنے قبیلے سیں واپس پہنچے تو مسیلمہا نے نبوت کا دعوی کردیا اور وفد سے کہا ''کیا تم سے رسول الله نے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا شخص ہیں ہے جوا ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لئے پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ سیرا مرتبہ پہچانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میراں ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں ''۔ اُس نے بعض اُ اُ مسجع مقفع عبارتیں بنا کر اپنے قبیلے کے سامنے بطور وحیارا پیش کیں اور شراب اور زنا وغیرہ مفاسد کو ان کے لئے حلالہ اا قرار دیا ۔ بنو حنیفہ نے اس کی اطاعت قبول کرلی اور اسے ہے آن قسم کی مدد دینے کے لئے تیار ہوگئے۔ اس کے بعد اس نے رسول انہار كو ايك خط بهيجا جس كا مضمون يه تها:

"من مسيلمة رسول أنه الى محمد رسول انه ـ سلام عليك فانى قلما اشركت في الامر معكم وان لنا نصف الارض ولقريش نصف الارض ولكن قريشا قوم يعتدون "-

(یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نا ہے۔ آپ پر سلامتی ہو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جا نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے۔ نصف زمین میری ہے او نصف زمین قریش کی۔ لیکن قریش بہت زیادتی کرنے والی قوا ہے) نبی کریم صلعم نے اس کا یہ جواب دیا: "بسم الله الرحمان الرحيم - من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب \_ لام على سن اتبع الهدى أسابعد فان الارض لله يورثها من يشاء ن عباده و العاقبة للمتقين ""

(بسم الله الرحان الرحيم - يه خط محمد رسول الله كي طرف سے اسیلمه کذاب کے نام ہے - سلامتی ہو اس پر جس نے هدایت ا پیروی کی - اس کے بعد واضح ہوکہ زمین خدا تعالیٰ کی الکیت ہے اور وہ اپنے بندوں سیں سے جس کو چاھتا ہے اس کا ارث بناتا ہے۔ انجام آئی کا بہتر ہوگا جو خدا سے ڈرتے ہیں)۔ رسول انتهکی وفات کے بعد مسیلمہ کا فتنہ اور زور پکڑ گیا ۔ اِس فتنے کو بھڑکانے میں زیادہ حصہ الرجال بن عنفوہ کا تھا† ۔ انہ شخص ہجرت کر کے مدینہ سیں مقیم ہو گیا تھا ۔ اس نے اسول الله كي صحبت سين ره كر قرآن كريم اور دين كا علم حاصل اکیا - جب اهل بماسه مدینه آئے تو رسول الله نے اسے قبیله سذکور آل تعلیم و تربیت اور دین سکھانے کے لئے ان کے ساتھ روانہ الکر دیا ۔ وہاں پہنچ کر بجائے اس کے که وہ اپنا مفوضہ کام ار انجام دیتا ، اس نے سسیلمہ کی مدد کرنی شروع کی اور قبیلے اکے سامنے اس بات کی شہادت دی که محمد صلعم نے یه قرمایا الها که مسیلمه کو آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ امل یمامہ کے لئے مسیلمہ کے حق میں اس سے بڑا ثبوت اور اليها هو رسكتا تها - وه جوق در جوق مسيلمه كي اطاعت قبول الرف لكے اور اس طرح ایک زبردست فتنه اٹھ كھڑا ھوا ـ جب حضرت صديق نے مختلف امراء کو مرتدين سے لڑنے كے لئے

الطبرى جلد س صفيحه ١٩٧ -

<sup>†</sup> الطبرى جلد س صفحه سهم - ابن اثير جلد ب صفحه سهم -

جھنڈے مرحمت فرمائے تھے تو عکرمه بن ابوجہل ب مسیلمہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ عکرمہ کی آ کے لئے آپ نے شرجیل بن حسنہ کو کچھ فوج دے کر ان پیچھے پیچھے روانہ فرمایا ۔ عکرمہ نے اس خیال سے کہ سیا کی سرکوبی کا فخرتنہا انہی کے حصہ سیں آئے، شرجیل کی آئلگ انتظار نه کیا اور بنو حنیفه پر دهاوا بول دیا ـ بنو حنیفه با کچھ کم تیار نہ تھے ۔ انہوں نے زبردست حملہ کو کے عکیا کی فوج کو پیچھے ہٹا دیا ۔ جب حضرت صدیق کو عکم کی ہزیمت کی خبر پہنچی تو آپ نے شرجیل بن حسنہ کو لیا ا که وه اپنی پیش قدسی کو سوقوف کر کے اس کمک کا انتہا ا کریں جو خالد کی سرکردگی میں بھیجی جا رہی ہے ۔ شرجیل چاہئے تھا کہ وہ عکرمہ کی شکست سے نصبحت حاصل کر آ لیکن ان سے بھی و ھی غلطی سرزد ھوئی جو عکرمہ سے ہوا۔ تھی۔ انہوں نے بھی حضرت خالد کی آمد کا انتظار کئے بغیر سے کی فوج پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کی فتح یاب فوج کے مقا سیں شرجیل کی فوج بھی نہ ٹھیر سکی اور اسے بھی شکست کر پیچھے مٹنا پڑا ۔

خالد کو حضرت صدیق نے مالک بن نویرہ کے قتا جواب دھی کے لئے مدینہ طلب فرمایا تھا۔ حضرت خالد معذرات کو قبول کرنے کے بعد آپ نے انہیں مسیلمہ سے کے لئے یماسہ جانے کا حکم دیا اور سہاجرین و انصار کی جمعیت آپ کے ساتھ کر دی ۔ انصار پر ثابت بن قیس بن امیر تھے اور سہاجرین پر ابوحذیفہ اور زید بن خطاب ۔ سہا اور انصار کے علاؤہ جو دوسر سے قبائل اس قوج سیں شامل اور انصار کے علاؤہ جو دوسر سے قبائل اس قوج سیں شامل ان سیں سے ھر ایک پر ایک ایک امیر مقرر تھا۔ حضرت اللہ کا سیں سے ھر ایک پر ایک ایک امیر مقرر تھا۔ حضرت

لدینه سے کوچ کر کے بطاح پہنچے تو و ھاں لشکر کی تنظیم کی ۔ س کے بعد وہ آگے بڑھے اور سسیلمہ کے علاقے سیں پہنچ گئے ۔ حضرت صدیق نے خالد کے روانہ ھونے کے بعد سلیط کو سسانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مقب سیں رہ کر اس کی حفاظت کریں تا کہ دشمن سسانوں کی وج پر بے خبری سیں پیچھے سے حملہ نہ کر سکے ۔

جب خالد؛ شرجیل کے پاس پہنچے اور آنہیں آن کی شکست کا ا مال معلوم ہوا تو وہ شرجیل پر بہت ناراض عولے کہ انہوں نے خلیفہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسیلمہ کی نوج پر انہا حملہ کیوں کر دیا اور ان کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا\*؟۔

جب سیلمه کو حضرت خالد کی آسد کا حال سعلوم هوا تو ابه چالیس هزار کی عظیم الشان جمعیت لے کر نکلا اور ''عقرباء '' این پڑاؤ ڈال دیا ۔ خالد بھی اپنی فوج کے همراه و هیں پہنچ گئے۔ ونوں فوجین سیدان سین نکلین ۔ حضرت خالد نے سیمنه اور سیسره رزید بن خطاب اور ابوحذیقه کو سقرر کیا تھا ۔ خود سقدسه ر تھے ۔ شرجیل بھی مقدمه میں تھے ۔ ادهر سسیلمه کے سیمنه

† عقرباء المحامه كى ايك بستى جو نباج كے راستے سيں المحرف " كے قريب واقع أَرْق هے ، "العرض" كے ضلع ميں " قرقرى" كے قريب واقع هے - يه جگه يمامه كى سرحد پر هے اور يمامه كا زرخيز علاقه س كے ورك هے - بسيلمه نے يهاں اس لئے پڑاؤ ڈالا تها تا كى سلان يمامه كى سر زمين كو روند نه سكيں اور وہ تاخت و تاراج سلان يمامه كى سر زمين كو روند نه سكيں اور وہ تاخت و تاراج مونے سے بچ سكے (ياقوت جلد بہ صفحہ ١٩٩٠) -

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه سهم -

اور سیسرہ پر محکم الیہامہ اور الرجال بن عنفوہ مقرر تھر الرجال بن عنفوہ مقرر تھر الرجال بن عنفوہ می سب سے پہلے میدان جنگ میں سسلانوں مقابلے کے لئے نکلا ۔ اسے عبدالرجان بن ابوبکر نے ثیر سار ملاک کر دیا ۔

جنگ شروع هوئی ، رفته رفته لئرائی میں شدت پیدا هوئی گئی ا دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تنا نه تھا۔ دونوں طرف سے سر دہڑ کی بازی لگی ہوئی تھی۔

<sup>\*</sup> الطبرى جلام ضفحه ٢٨٨ - اسے زيد بن خطاب نے المال کيا تھا ۔ ابن اثير جلد ٢ صفحه ٢٨٨ - فتوح البلدان بلانوالل عمقمه ١٤٠٥ - فتوح البلدان بلانوالل

ص کی عزت جاتی رہے گی ۔ چنانجیہ مسلمانوں نے دگنی بہادری سے لڑنا شروع کر دیا ـ

سسلان بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے سگر بنو حنیفه ی جانب سے پیچھے ہٹنے کے آثار مطلق دکھائی نہ دیتے تھے ار وه بدستور میدان جنگ میں ڈئے ہوئے مسلمانوں پر زور دار الملے کر رہے تھے ۔ حضرت خالد نے سوچا کہ جب تک مسیلمہ بُل نه هو گا بنو حنیفه کا نرور کم نہیں هو گا۔ چنانجه آپ نے سے دعوت سباریزت دی جو اس نے قبول کرلی ۔ آپ آگے بڑھے اور ا سے سامنے بعض ایسی شرائط صلح پیش کرنی شروع کیں جو اراس اس کے حق میں جاتی تھیں ۔ ھر شرط پر مسیلمہ اپنا منہ اس طرح پھیر لیتا تھا گویا وہ خدا سے مشورہ کر رھا ہے۔ ایک دفعه جیسے هی مسیلمه نے سنه موڑا حضرت خالد اس پر الهیاط پڑے ۔ مسیلمہ کوئی چارۂ کار نہ دیکھ کر بھاگا اور یب هی ایک باغ میں گھس گیا ۔ اپنے سردار کو بھاگنے دیکھ ا اکھڑ گئے اور انہوں نے یے تحاشا بھاگنا الروع كيا ـ يه حالت ديكھ كر محكم الياسه نے پكارنا شروع اليا " اے لوگو! باغ ميں داخل هو جاؤ، اے لوگو! باغ البن داخل هو جاؤ''۔ چنانچہ بنو حنیفہ اسی باغ میں داخل هونے الحے اور جب سب داخل ہو گئے تو اندر سے دروازہ بند کر

لرائی کا یہ انجام مسائنوں کو پسند نہیں تھا۔ ابھی بنو حنیفہ بن لڑنے کی طاقت باقی تھی اور سب سے اہم بات یہ تنہی کہ ننے کا بانی سانی اسیلمہ ابھی زندہ موجود تھا۔ حضرت براء نام سانی اسیلمہ ابھی کہا کہ تم مجھے اٹھا کر باغ کی دیوار کے اندر بھینک دو اسیل جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمان یہ

کس طرح گوارہ کرسکتے تھے کہ وہ اپنے ایک بزرگ صحابی کو خود اپنے هاتھوں سوت کے منه سیں ڈال دیں۔ سب نے ایسا كرنے سے انكار كر ديا ۔ اس پر انہوں نے كہا كه اگر تم بجھا میں پھینکتے تو میں خود جاتا هوں - یه کمه کر ایک جاتا لگائی اور دیوار پریہنچ گئے ۔ وہاں سے وہ باغ کے اندر کودیا اور لڑتے بھڑتے دروازے تک پہنچ گئے اور اسے کھول دیا ا سسلانوں کی فوج تو منتظر کھڑی تھی ، فوراً باغ میں داخل ہوگئی ۔ باغ کے اندر شدید جنگ ہوئی جس سیں مسیلمہ مان گیا\* ۔ اس کے مارے جانے سے بنو حنیفہ کی ہمت ٹوٹ گئے او اور وہ پسپا ھونے لگے۔ مسلمانوں نے انہیں ھر جار طرف سے گھیا ا كر قتل كرنا شروع كيا اور ان كى لاشون سے سارا باغ پا گیا۔ اس دن لڑائی میں بنو حنیفہ کے اکیس ہزار آدسی سارے ا گئے ۔ سات ہزار عقرباء کے سیدان جنگ سیں قتل ہوئے ، سانیا ک ہزار باغ سیں مارے گئے اور سات ہزار بھاگنے کی کوشش سیالاً! کھیت رہے۔ مسلمان شہداء کی تعداد ایک ہزار تھی جن سیالہ، كلام الله كے حافظ كثرت سے تھے ۔ شہداء میں تین سو سائلاً او سهاجرین اور انصار بھی تھے † ۔

اڑائی شروع ہوتے سے پہلے مسیلمہ نے قبیلے کے ایک سرد اللہ عمامہ بنوعام اللہ اللہ بنوعام اللہ بنوعام اللہ اللہ بنوع

الطبري جلد س صفيحه ٢٥٢ -

أ شبخون مارنے كے لئر بهيجا تھا \* \_ مجاعه كا مقابله اسلامي المكر كے مقدمة الجيش سے هوگيا جس ميں اس كے تمام ساتھى ۔ کے عامہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس خیال <u>سے</u> سے امان دے دی گئی تھی کہ ممکن ہے آگے چل کر اس کے ربعے کوئی کام نکل سکے ۔ آسے لشکر کے ساتھ بطور یر غال کھا گیا تھا۔ جب بنو حتیفہ کا استیصال ہو گیا اور مسلمانوں او فتح نصیب ہوئی تو مجاعہ نے سوقع پا کر حضرت خالد <sub>سے</sub> المها كه آپ يه نه سمجهيں كه آپ نے بنو حنيفه پر فتح حاصل الركى هے - يماسه كے شہر سين هارے جنگجوؤں كى ايك بهارى إبداد اسلحه سے لیس ابھی تک سوجود ہے۔ وہ لوگ ہو قیمت ا آپ كا مقابله كريں كے ۔ اگر آپ لؤائی سے بچنا چاھتے ھيں ار مجھے کچھ دیر کے لئے شہر میں جانے کی اجازت دے دیجئے 🛚 کہ سیں انہیں صلح لئے ہموار کر سکوں ۔ حضرت خالد آنے اسے جانے کی اجازت تو سرحمت فرما دی لیکن یہ کہہ دیا الکه صلح میں تمہارے آدمیوں کی جان بخشی کی شرط شامل نہیں اُنو گی - ان کے ستعلق جو فیصلہ ہم سناسب سمجھیں گے کریں اللَّے ۔ جب مجاعه شمہر میں گیا تو اس نے و ہاں سوائے عور توں ، الپوں اور بوڑھوں کے کسی کو نہ پایا ۔ اس نے انہیں زرہ بکتر الهنائے اور انہیں سکھا دیا کہ وہ قلعے کی قصیل پر جمع ہو جائیں ا کہ مسلمان آنہیں دیکھ کر دھوکا کھاجائیں اور ہاری طرف سے ایش کرده شرائط پر صلح کر این ۔ چنانچه سب نے ایسا کیا اکہ ہتھیار لے کر اور زرہ بکتر بہن کر فصیل پر پہنچ گئے ۔ دهر مجاعه حضرت خالد کی خدست سین حاضر هوا اور کما: السیری قوم آپ کی شرائط پر صلح کرنا نہیں چاہتی ۔ سیں نے

العبرى جلاس صفحه ٢٣٦ -

آپ سے جو کچھ عہد و پیان کیا تھا وہ اسے قبول کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں''۔

حضرت خالد نے جب فصیل کی طرف نظر دوڑائی تو انہوں دیکھا که جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے قصیل پر سپاھی ھی سپاھ نظر آتے ھیں جو عسرتا پا لو ہے سیں غرق ھیں اور ان کے ھاتھو ﴿ سیں تلواریں اور نیزے چمک رہے ہیں ۔ مسلمان جنگ سے اکا چکے تھے اور ان کی عین خواہش تھی کہ جو فتح انہوں ا بنو حنیفه پر حاصل کی تھی اسی پر اکتفا کریں اور مزید جنگا و جدل سے پرھیز کریں ۔ حضرت خالد نے سوچا کہ اگر دوبار جنگ چھڑ گئی تو نہ معلوم کیا انجام ہو اس لئے آپ نے اما بات پر رضاسندی ظاهر کر دی که نصف سال و اسباب ، نصف سرروعه باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفه کے لئے چھوال دیں گے۔ مجاعہ پھر شہر میں گیا اور واپس آکر حضرت خالد سالم کہا کہ وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلح کرنے پر رضا مند نہیا هیں ، آپ چوتهائی مال و اسباب لینے پر واضی هو جائیں۔ حضرا اللہ خالد نے یہی سنظور کر لیا اور صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح کے بعال 8 جب آپ شہر سیں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں عورتیں ، ج اور بوڑھے تو ھیں لیکن کسی جوان مرد کا نام و نشان بھا! میں ہے۔ آپ نے مجاعه سے اس فریب دھی کا سبب پوچھا اللہ اس نے کہا ''سیری قوم تباہ ہو جاتی ، میرا فرض تھا کہ السان كى جان بجاؤں''۔ حضرت خالد نے يه عذر قبول كر ليا اور صلحال ناہے کو ہر قرار رکھا۔

کچھ عرصے کے بعد حضرت صدیق کا خط خالد کے پاس پہنچا جس میں آپ کو حکم دیا گیا که آپ اس قبیلے کے هر باللہ را مضخص کو قتل کردیں ۔ لیکن خالد صلح کر چکے تھے اور ا

صلح ناسے پر ان کے دستخط ثبت ہو چکے تھے ، اب آپ اسے کس طرح توڑ سکتے تھے ؟ چنانچہ آپ نے حضرت صدیق کو اپنی معذوری سے مطلع کر دیا جسے انہوں قبول کر لیا ۔

صلح کے بعد بنو حنیفہ نے اسلام قبول کر لیا ۔ حضرت خالد کیا ۔ ان کا ایک وفد حضرت صدیق کی خدست میں روانہ کیا ۔ جب یہ وفد آپ کی خدست میں پہنچا تو آپ نے ان لوگوں سے بوچھا '' آخر کس بات پر تم مسیلمہ کذاب کے فریب میں آگئے ''۔ انہوں نے عرض کیا ''اے خلیفۂ رسول اللہ! آپ کو ھارا سب حال معلوم ہے ۔ مسیلمہ نے جو پا کھنڈ پھیلایا تھا اس سے نہ ھی اسے کوئی فائدہ پہنچا اور نہ اس کے خاندان اور قبیلے کو ۔ حضرت صدیق نے بعض آیات جو مسیلمہ کے بیان کے مطابق اس پر نازل ھوئی تھیں ، سننے کی خواھش کی ۔ چنانچہ وفد نے چند ''آیات'' سنائیں ۔ انہیں سن کر حضرت صدیق نے بے حد چند ''آیات'' سنائیں ۔ انہیں سن کر حضرت صدیق نے بے حد شخص ھی کی زبان سے نکل سکتی ھیں ۔ آخر تمہاری عقلوں شخص ھی کی زبان سے نکل سکتی ھیں ۔ آخر تمہاری عقلوں ہر کیا ہتھر پڑگئے تھے کہ تم ایسے شخص پر ایمان لے آئے ''۔

بنو حنیفه کے ساتھ جنگ و پیکار کے بیان کے بعد اب همیں ان اسباب پر غور کرنا هے جن کے باعث سسیلمه کو وہ قوت و طاقت اور ثبات نصیب هوا جو دوسر سے مدعیان نبوت کے حصے میں نه آیا ۔ هارے خیال میں مسیلمه کی قوت و طاقت کے اسباب مندرجه ذیل تھے:۔۔

(۱) الرجال كى يه شهادت كه اس فے رسول الله سے سنا هے كه مسيلمه كو ان كے ساتھ نبوت سي شريك كيا گيا هے - جب بنو يمامه فے ديكها كه رسول الله كا بهيجا هوا معلم بهي

مسیلمه کی تصدیق کر رہا ہے تو ان کے پاس شک کرنے کی کوئی گنجائش نه رہی اور وہ کثرت سے مسیلمه کی پیروی اختیار کرنے لگے۔ بنو حنیفه کے کئی لوگوں نے صدق دل سے مسیلمه کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمانوں سے جنگ کی تھی آرا

- (۲) بنو حنیفه اپنے شہروں اور عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر جنگ کرتے تھے۔ چنانچہ جب فریقین میں جنگ چھڑ نے کا وقت آیا تو مسیلمه کذاب کے بیٹے شرجیل نے بنو حنیفه کو مخاطب کرتے ہوئے کہا 'آج تمہاری غیرت کے امتحان کا دن ہے ۔ اگر تم نے شکست کھائی تو تمہاری بیویاں اور بیٹیاں لونڈیاں بنیں گی۔ اپنے حسب و نسب ننگ و ناموس اور بیویوں ، کہا بیٹیوں کی حفاظت کی خاطر دشمنوں سے جنگ کرو''۔
- (٣) بنو حنیفه اپنے علاقے اور اس کے راستوں ، پہاڑیوں اور اور گھاٹیوں سے خوب واقف تھے۔ لیکن سسلمان اس علاقے سے الر بالکل ناواقف تھے۔ ظاھر ہے کہ وہ فریق جو کسی علاقے کے چپے سے واقف ہو ، نا واقف فریق کے سقابلے میں دل جمعی الر کے ساتھ لڑ سکے گا۔
- (س) عکرمہ کو شکست دینے کے بعد بنو حنیفہ کی ھمتیں بڑھ المرکئی تھیں ۔ اس کے بعد جب انہوں نے شرجیل کے لشکو کو انسر بھی شکست دے دی تو ان کی قوت ، جرأت اور ھمت میں کئی الولا گنا اضافہ ھو گیا اور ان میں وہ روح سرایت کر گئی جس کا دوسرے مدعیان نبوت کے پیرو کاروں میں نام و نشان تک نہ تھا۔ دوسرے مدعیان نبوت کے پیرو کاروں میں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خالد نے ان پر حملہ کیا تو انہوں کی فیل اس دلیری اور همت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اگر خدا تعالی الله کیا کہ اگر خدا تعالی کیا کا خاص فضل شامل حال نہ ھوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی کا خاص فضل شامل حال نہ ھوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی کا خاص فضل شامل حال نہ ھوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی کا خاص فضل شامل حال نہ ھوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی کا خاص فضل شامل حال نہ ھوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی

کسر نه ره گئی تھی ـ

ان ادور کی موجودگی سیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سیلمہ کی فتح اور کامرانی کے اس قدر اسباب مجتمع ہو گئے تھے ، سزید برآں اس کا لشکر بھی مسلانوں سے کئی گذا بڑا تھا تو اس کی شکست کی وجوہات کیا تھیں اور وہ کیا عواسل تھے جہوں نے سلانوں کو کامیاب و کامران ہونے میں مدد دی ؟ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے وہ عوامل مندرجہ ذیل تھے :۔

- (۱) حضرت خالد کا یه حکم که هر قبیله علیحده علیحده ، هو کر جنگ کر بے تاکه سعلوم هو سکے که کس قبیلے نے زیاده جو انمردی اور شجاعت سے دشمنوں کا سقابله کیا اور کس نے بزدلی دکھائی ۔ اس کارروائی کا فوج کے دل پر بڑا اچھا اثر هوا اور اهل عرب جنہیں اپنی بزرگی اور شرافت ، بهادری اور شجاعت بہر ناز تھا میدان جنگ سے پیچھے هٹنے کی جرأت نه کرسکے ۔
  - (۲) لشکروں کے درمیان کھڑ ہے ھو کر حضرت خالد کا دعوت مہارزت دینا ۔ آپ ایک شیر کی مائند میدان جنگ میں کھڑ ہے تھے، جو شخص بھی آپ کے مقابلے میں نکاتا تھا زندہ واپس نه جاسکتا تھا ۔ جب سساہنوں نے یه دیکھا تو ان کی همتیں بلند ھوگئیں اور ان میں ایک نیا ولولہ اور جوش ببدا ھوگیا ۔
  - ا جب مسیله حضرت خالد کے سامنے آیا اور حضرت استالہ نے بعض شرائط اس کے سامنے پیش کیں تو مسیله نے اس طرح منه پھیرا جیسے وہ اللہ سے مشورہ کر رہا ہے۔ حضرت خالد نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ آپ کو پته تھا که مسیله اسکر کی جان ہے اگر یہ مارا گیا تو لشکر کی ہمت بست

ھو جائے گی۔ اس لئے آپ نے فوراً ھی اس پر حملہ کر دیا ۔
مسیلمہ بدحواس ھو کر بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر اس کے
سیاھیوں کے بھی باؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی بھاگنے لگے۔ مسیلہ
پر بے خبری میں حملہ کرنے سے حضرت خالد پر کوئی اعتراض
وارد نہیں ھو سکتا کیونکہ ان دونوں میں اس وقت تک ایک
بھی شرط طے نہیں ھوئی تھی اور کسی نے بھی دوسرے کو امان
اور جان بخشی کا یقین نہیں دلایا تھا۔

(س) حضرت خالد کے ساتھ مخلصین کی ایک بھاری تعداد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو همه تن خدا کی اطاعت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ان کی نظروں میں موت ایک نہایت حقیر شے تھی۔ وہ نہ صرف خود خدا کی راہ میں جائیں دینے کے لئے بے تاب تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ پکار پکار کر کمہ و عے تھے۔ یا اھل القرآن زینوا القرآن بالفعال (اے قرآن کو اپنے کارناموں کے ذریعے زینت نئر دو)۔ زید بن خطاب کمه و عے تھے "غضوا أبصار کم و عضوا علی السلام ایھا الفاس ، و اضر بو ا فی عدو کم و اسضو اقدما) (اے لو گو اپنی نظریں نیچی و کھو اور پیش قدمی کرتے ھوئے دشمنوں کا اپنی نظریں نیچی و کھو اور پیش قدمی کرتے ھوئے دشمنوں کا کام تمام کر دو)۔ ان لو گوں کی بدولت ھی جو اپنی جانیں ھتھیلیوا پر رکھے ھوئے تھے تا مسلانوں کو فتح نصیب ھوئی۔

(۵) حضرت صدیق نے سلیط کو کچھ فوج کے ساتھ مسلانوں کے عقب کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا۔ مسیلمہ کے لشکر سے جنگ کرنے کے دوران میں مسلانوں کو یہ اطمینان تھا کہ ان کی پشت بالکل محفوظ ہے اور پیچھے سے دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کی تمام تر توجہ سامنے کی طرفہ مہذول رھی۔

(٦) بعض لوگوں نے مسیلمہ کی مدد صرف قومی عصبیت کی وجہ سے کی تھی حالانکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مسیلمہ اپنے دعوی نبوت میں سراسر جھوٹا ہے ۔ کم از کم انہیں اس بارے میں شک ضرور تھا۔ ان کو متزلزل کر نے ، ان کے دلوں میں ھیجان برپا کرنے اور ان کے عزائم میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے یہ شک کافی تھا۔

ان اسباب کے باعث حضرت خالد کے لئے کاسیابی اور کامرانی کی راہ صاف ہوگئی اور مسلمانوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسیلمہ کے عظیم الشان لشکر پر فتح حاصل کر لی اور مسیلمہ کے فتنے کو نابود کر دیا۔

بنو حنیفہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید ، یماسه کی ایک وادی میں ، جسے الوبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے مقیم سوگئے ۔ یہیں آپ کو حضرت صدیق کی طرف سے عراق جانے اور بلاد فارس کو فتح کرنے کا حکم ملا۔

## عراق میر حضرت خالدر کی فتو حات

# جنگ أبلـه

۱۱ه سیں جب جزیرہ عرب سیں حالات سکون پر آگئر اورا مرتدین کا فتنه فرو ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی توجه عراق، کی جانب مبذول کی ۔ رومی اور ایرانی سلطنتیں رسول اللہ کیا ، وقت سے ھی اسلامی حکومت کو مٹا دینے کی فکر میں تھیں ! کیونکه دنیا میں پہلی مرتبه جزیره عرب میں ایک طاقت ور اور ا ستحده طاقت نشو و نما پا رهی تهی اور یه امر آن دونون همسایه ا سلطنتوں کے لئے سخت تشویش کا باعث تھا۔ اب تک ایرانی کے اور روسی سلطنتوں کا عرب پر ہے حد اثر اور نفوذ تھا اور عرب ا باجگزار اور مطیع ریاستیں قائم تھیں ۔ عربوں میں اسلام کے ظہورا ا کے بعد جو تبدیلی رونما ہو چکی تھی اور جس جوش اور ولولے س سے وہ نئے نئے عزائم لے کر آٹھے تھے ، یه دونوں سلطنتیں اسا اپنے لئے سوت کے پیغام سے کم نه سمجھتی تھیں۔ رسول انتہ کا وفات کے بعد جب ملک عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا تو اللہ نہا: سلطنتوں نے اس سوقع کو اپنے لئے بے حد غنیمت جانا ۔ چنانچ اس ایک طرف هرقل کی فوجین شام مین اور دوسری طرف ایران کھا فوجیں عراق سین جمع هونے لگیں۔

حضرت صدیق بھی ایرانیوں اور رومیوں کے عزائم سے پوری اس

طرح باخبر تھے۔ آپ نے ان گیارہ لشکروں کی روانگی سے پہلے، جن کا ذکر ابتداء میں آچکا ہے، ایک بہادر ، تجربه کار اور ساھر شخص مشنی بن حارثه کو عراق کی جانب روانه فرمایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ عراق پہنچ جائیں لیکن شامی فوجوں سے لڑائی سول نه لیں ، بلکه چھا ہے مار کر عراق رئیسوں کو ڈراتے رھیں تا که ان کی فوجوں کو عرب پر حمله کرنے کی جرأت له ھو سکے۔

جب ارتداد کا فتنه ختم هو گیا تو ستنی بن حارثه نے حضرت اللہ ملاق کو لکھا که ان کی مدد کے لئے کچھ فوج روانه کی جائے۔
سواد عراق کو فتح کرنے اور شاهان کسری کی سلطنت کو ختم کرنے کے عظیم الشان کام کے لئے حضرت صدیق کی نظر انتخاب حضرت خالد بن ولید پر پڑی ۔ اس زمانے میں حضرت خالد بنو حنیفه سے فارغ هو کر وادئ الوہر میں مقیم تھے اور دربارخلافت سے مزید احکام کے منتظر تھے \* ۔ ۱۲ محرم ۱۱ هدو دربار خلافت سے انہیں حکم پہنچا که وہ اپنے لشکر کو لے کر زیرین عراق پہنچیں اور أبله کی سرحد سے یلغار شروع کریں ۔ دوسری طرف عیاض بن غلم کو جو نجد اور یمامه کی شورشیں فرو کرنے کے بعد نجد میں هی مقیم تھے، حکم ملا که وہ اپنے لشکر کے همراه بعد نجد میں هی مقیم تھے، حکم ملا که وہ اپنے لشکر کے همراه شمالی جانب سے بالائی عراق پر حمله آور هوں اور اپنی کار وائی مصیخ اسے شروع کریں ۔ خالد اور عیاض ، دونوں کو یه حکم بھی تھا کہ وہ صرف ان مسلانوں کو ساتھ لیں جنہوں نے ارتداد میں حصه نہیں لیا ، کسی مرتد کو قوج میں شامل نه کیا جا۔ ' ،

الطیری جلد ہم صفحہ ہے۔ ابن اثیر جلد ہم صفحہ ا ہے۔ اسمینے کا شہر حوران اور قلت کے درمیان و اقع ہے (سعجم البلدان جلد م صفحہ ہے)۔

نیز کسی شخص پر جہاد کے سلسلے میں جبر نه کیا جائے ، اور لوگ خوشی سے ان کے همراه عراق جانے پر آماده هوں صرف انہی کو فوج میں شامل کیا جائے ۔ اس کا نتیجه یه هوا کئی لوگوں نے جو خالد اور عیاض کی فوجوں میں شامل تھ پیچھے رهنے کو تؤجیح دی ۔ اس پر مجبوراً ان دونوں کو حضرت صدیق سے مدد کی درخواست کرنی پڑی ۔ چنانچه آپ نے عبدغوث حمیری کو عیاض بن غنم کی امداد کے لئے اور قعقاع بن عمرو کو خالد کی اعانت کے لئے روانه فرمایا ۔ اس پر لوگوں کو بڑا تعجب هوا اور انہوں نے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ بڑا تعجب هوا اور انہوں نے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ کیا آپ ایسے سرداروں کی امداد کے لئے جن کے لشکروں کے اگر آدمیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے محض ایک ایک آدمی روانه کر رہے ہیں ؟ حضرت صدیق نے فرمایا ''جس نشکر میں ان روانه کر رہے ہیں ؟ حضرت صدیق نے فرمایا ''جس نشکر میں ان جیسے اشخاص شامل هوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا\* ''۔

الطبرى جلد م صفحه م - ابن الأثير جلد ب صفحه ۲۹۲ - المرا الطبرى جلد م صفحه م - ابن الأثير جلد ب صفحه م - المرا الطبرى جلد م صفحه م - المرا الم

🖟 کو پسند کرتے میں ) \_

جضرت خالد کے همراه دس هزار فوج تھی ۔ عراق پہنچ کر مشیل بن حارثه بھی آٹھ هزار فوج کے همراه آپ سے سل گئے \* ۔

دشمن کے قریب پہنچ کر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقدیم کیا اور مرحصے کو علیجدہ راستے سے کوچ کرنے کا حکم دیا ۔ ایک حصے کا سالار سٹنی بن حارثه کو بنایا ۔ دوسر ہے حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی اور تیسر ہے حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی اور تیسر ہے حصے کو اپنے ماتحت رکھا ۔ تینوں حصوں کا مقام اجتماع ''حفیر'' مقرر ہوا چنانچہ ان تینوں حصوں نے دائیں بائیں اجتماع ''حفیر'' کی مسافت کا فاصلہ دے کر ''حفیر'' کی طرف بڑھنا ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر ''حفیر'' کی طرف بڑھنا

\* طبری لکھتے ھیں ''جب حضرت خالد کو عراق پہنچنے کا حکم سلا تو آپ نے چار سرداران عساکر: حرملہ ، سلمی استی منی بن حارثہ اور مذعور کو لکھا کہ میں اپنے لشکر سمیت ابلہ پہنچ رھا ھوں۔ آپ بھی اپنے لشکروں کے ھراہ و ھیں پہنچ جائیں۔ حضرت صدیق نے خالد کو جو حکم بھیجا تھا اس میں یہ ھدایت تھی کہ وہ جب عراق میں داخل ھوں تو اپنی کارروائی کا آغاز سندھ اور هندوستان کی سرحد سے کریں جو ان دنوں أ بله تھی۔ خالد اپنے همراه دو هزار فوج لے کر چلے ان دنوں أ بله تھی۔ خالد اپنے همراه دو هزار فوج لے کر چلے تھے۔ راستے میں انہوں نے ربیعہ اور مضر کے قبائل میں سے آٹھ هزار فوج اور اکٹھی کی۔ مثنی ، مذعور ، سلمہ اور حرمله نے همراه آٹھ هزار فوج تھی۔ اس طرح اسلامی لشکر کی کل تعداد اٹھارہ هزار ہوگئی۔ آسی اٹھارہ هزار فوج کے ساتھ حضرت خالد نے ھرمز کا مقابلہ کیا ''۔ (الطبری جلد می صفیحہ میں)۔

+ ابن الاثير جلد م صفيحه ٢٠٠٠ -

شروع کیا ـ

جب هرمز نے حضرت خالد کی آمدکی خبر سنی تو اس نے فوراً شہنشاہ ایران ''اردشیر'' کو مدد بھیجنے کے لئے لکھا اوا خود اپنے لشکر کو همراه لے کر کواظم\* روانه هوا۔ وهالیا پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اسلامی لشکرکا رخ''حفیر''کی جانہ ا ہے ۔ وہ بلا توقف حفیر † روانہ ہوا اور اسلامی فوج سے پہلے و ہاں پہنچ گیا ۔ و ہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کی تنظیم کی اللہ مقدمه پر دو بهائیوں قباذ اور انوشجان کو مقرر کیا جو اردشیر اکبر کی اولاد میں سے تھے۔ لشکر کے ایک حصے نے اپنے آپ کو ا زنجیروں سے جکڑ لیا ، تا کہ کچھ بھی ھو وہ سیدان جنگ سی ھی جمے رھیں اور بھاگ نہ سکیں۔ جب حضرت خالد کو معلوم موا که هرسز نے حفیر کا رخ کیا ہے تو انہوں نے نوج کو ا کاظمه کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا ۔ لیکن ہرسز وہاں بھی ا ان سے پہلے پہنچ گیا اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر کے نرم ر زمین پر ڈیرے ڈال دئے۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہیا ایسی زمین پر ڈیرے ڈالنے پڑے جہاں پانی نہ تھا۔ جب لوگور ا نے اس کی شکایت کی تو آپ نے کہا 'رگھبراؤ ست ۔ فریقین سیر

<sup>\*</sup> یہ مقام خلیج فارس کے کنارے بحرین سے بصرہ جائے کہ هوئے راستے میں پڑتا ہے اور بصرہ سے دو سنزل کے فاصلے پر اور واقع ہے ۔ یہاں بے شار کنوئیں ہیں جن کا پانی بے حد سیٹھا ہوت (اللہ کی ہے ۔ کئی شاعروں نے اس جگہ کی تعریف کی ہے ( معجم البلدان کا جلد ے صفحہ میں ۔) ۔

<sup>†</sup> حفیر ، با هله گاؤں کا چشمه ہے۔ بصره سے چار سیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ (سعجم البلدان جلد س صفحه س.۲) ۔

سے جو بہادر ہوں کے وہی پائی پر قبضہ کریں کے "-

لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف کے لوگ سیدان جنگ سیں بہادری کے جوھر دکھانے لگے ۔ لڑائی زور شور سے جاری تھی کہ ھرمز نے اپنے لشکر سے باھر نکل کر خالد کو دعوت مبارزت دی ۔ حضرت خالد نے یہ دعوت قبول کر لی اور ھرمز کی طرف بڑھے ۔ دونوں میں دست بدست لڑائی شروع ہوگئی ۔

هرسز کا مقصد حضرت خالد کو دعوت سبارزت دینے سے یہ تھا کہ آپ کو نرغے میں میں لے کر شہید کر دیا جائے۔ اس

\* بعض سؤرخين نے لکھا ھے کہ حضرت خالد نے سب سے پہلے بانقیا ، ہاروسا اور الیس کا قصد کیا تھا لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ أبله تشریف لے گئے۔ هم نے ہوجوہ مؤخرالڈکر روایت کو ترجیح دی ہے ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اکثر سؤرخین آپ کی فوج کشی کی ابتداء أبله ھی سے قرار دیتے میں ۔ دوسر مے حضرت صدیق کی اس مدایت سے که مندوستان کی سرحد سے حملے کا آغاز کیا جائے، یہی سعلوم ہوتا ہے کہ اسلاسی اور ایرانی فوجوں کے درسیان پہلا معرکہ أبله کے مقام پر ھی ھوا ۔ حضرت صدیق کا حکم یہ تھا " تم عراق کی طرف کوچ کرو یہاں تک که اس کی سر زمین میں داخل ہو جاؤ ۔ اپنا حمله هندوستان کی اس سرحد سے شروع کرو جو آبلہ کے قریب ہے ... "۔ (الطبرى جلد سم صفحه ٢ ، ١) - جنگى نقطه نگاه سے بھى أبله سے کار روائی کا آغاز زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ خالد جیسے ساھر اور جهاندیده شخص سے یه بات بالکل بعید تھی که وہ ایسر مقامات پر حملہ کریں جہاں ان کے عقب کی حفاظت نہ ہو سکتی (باق صفیحه ۱۸۸ پر)

نے اپنی فوج کے چیدہ چیدہ بہادروں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب خالد اس کے مقابلے پر نکل آئیں تو وہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں ۔ چنانچہ جب حضرت خالد اس کے مقابلے کے لئے نکلے تو یہ ایرانی بہادر بھی آپ پر حملہ کر کے اپنی تلوار ساکے لئے آگے بڑھ ۔ لیکن اسی اثناء میں آپ نے اپنی تلوار ساموقع دئے بغیر کہ وہ آپ پر حملہ کرسکیں ، اپنے لشکر میں آگئے۔ موقع دئے بغیر کہ وہ آپ پر حملہ کرسکیں ، اپنے لشکر میں آگئے۔ تعقاع بن عمرو التمیمی نے جب ایرانی سواروں کو بڑھتے دیکھا تو انہوں نے پہلے تو ایک دستہ فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ھٹا دیا ۔ اس کے بعد وہ پور بے زور شور کیا اور انہیں پیچھے ھٹا دیا ۔ اس کے بعد وہ پور بے زور شور سے ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد سے ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد انہیں شکست فاش دے دی ۔ چنانچہ رات تک تمام میدان بالکل صاف ھو گیا۔

(بقیه حاشیه صفحه ۱۸۷)

ھو اور جہاں وہ بڑی آسائی سے دشمنوں کے نرغے میں آسکتے موں۔ اگر آپ بانقیا سے جنگی کار روائی کا آغاز کرتے تو هرمز جیسا پھرتیلا اور چست و چالاک شخص ضرور مسلانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر کے انہیں سخت نقصان پہنچا تا۔ اول الذکر مؤرخین کو اس روایت سے دھوکا لگا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ أبله حضرت عمر فاروق کے عہد میں عتبہ بن غزوان کے هاتھوں فتح ہوا۔ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تب بھی هارے سوقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس صورت میں یہ مہارے سوقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس صورت میں یہ عکن ہے کہ أبله پورے طور پر اسلامی فوجوں کے قبضے میں مخصرت عمر کے عہد میں ھی آیا ہو۔ ہاری رائے کی تائید بلاذری حضرت عمر کے عہد میں ھی آیا ہو۔ ہاری رائے کی تائید بلاذری

Marfat.co

ا ا اگر

البياة

بقام ز

لؤائی کے بعد حضرت خالد نے کوچ کا حکم دیا اور تمام فوج اور اسباب کے ساتھ اس جگہ پر آئے جہاں اب بصرہ آباد ہے ۔ یہاں آپ نے قیام کیا ۔ متنی بن حارثہ کو مفرور ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن المزئی کو اُبلہ بھیجا جہاں انہوں نے سال غنیمت اور قیدی اکٹھے کئے ۔ آپ نے سال غنیمت کا پانچواں حصہ مؤدہ فتح کے ساتھ حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ فوج میں تقسیم کر دیا ۔ حضرت صدیق نووانہ کیا اور باقی حضرت خالد کو مرحمت فرمائی ۔ یہ ٹوپی حضرت خالد کو مرحمت فرمائی ۔ یہ ٹوپی جواھرات سے مزین تھی اور اس کی قیمت ایک لاکھ درھم تھی ۔

### جنگ مسدار (الشني)

جب خالد کے حملے کے متعلق هرمز کا خط دربار ایران سی شہنشاہ اردشیر کے پاس پہنچا تو اس نے قارن بن قریانس کو ایک زبردست لشکر دے کر هرمز کی امداد کے لئے بھیچا۔ قارن مدائن سے چل کر مذار پہنچا تو وهاں اسے هرمز کا هزیمت خوردہ لشکر ملا ۔ باهم مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ اگر اس وقت ایرانی جمعیت منتشر هو گئی تو آئندہ کبھی مجتمع نہیں هو سکے گی ۔ اس لئے یہاں مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرنا نہیں ہو شکے ۔ خانچہ لشکر نے مذار کے قریب نہر ثنی کے کنارے پڑاؤ ڈال چاهئے۔ چنانچہ لشکر نے مذار کے قریب نہر ثنی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا اور قارن نے اسے منظم کرنا شروع کیا ۔ ارد شیر کے بیٹے ،

<sup>\*</sup> سدار ، ایک بهت بڑا شهر تھا جو علاقه سیسان کا صدر سقام تھا۔ یہ شهر واسط اور بصره کے درسیان واقع تھا۔ یہاں حضرت علی کے صاحب زادیے حضرت عبداللہ کا مزار بھی تھا۔ (معجم البلدان جلدے صفحہ سسس) ۔

قباد اور انوشجان جو جنگ أبله میں شریک تھے، بیج کر نکل آئے تھے۔ قارن نے انہیں سیسرہ اور سیمنہ کی کان سونپ دی ۔

جب حضرت خالد کو قارن کے آنے اور مذار سیں جنگی تیاریاں کرنے کی خبر ملی تو آپ بھی فوج کو لیے کر مذار روانگر ہوئے اور نہر کے دوسرے کنارے پر رک کر اپنی فوج کی تنظیم و ترتیب اور صف بندی میں مشغول ہو گئے۔

جب هر طرح تیاری مکمل هو چکی تو جنگ شروع هوئی ۔
ایرانی فوج کا سردار قارن سیدان میں نکلا اور دعوت مبارزت دی ۔
ادهر سے حضرت خالد اور معقل بن اعشی اس کے مقابلے کے لئے نکلے ۔ معقل بن اعشی اس کے پاس حضرت خالد سے پہلے پہنچ گئے اور تلوار کے ایک دو واروں هی میں اس کا کام تمام کر دیا\* ۔ اپنے سردار کا یہ انجام دیکھ کر قباذ اور انوشجان سیدان میں نکلے ۔ لیکن ان دونوں کا بھی وهی انجام هوا جو ان کے سردار قارن کا هوا تھا ۔ قباذ کو عدی بن حاتم نے اور انوشجان کو عاصم بن عمرو نے جہنم واصل کیا ۔

اپنے بڑے بڑے بہادروں اور سالاران فوج کو اس بری کی طرح قتل ہوئے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے اور اس میں شکست کے آثار پیدا ہونے لگے ۔ مسلمانوں نے اس صورت حال سے پورا پورا فائدہ آٹھایا اور ایرانی فوج کو گھیر کر قتل کرنا شروع کیا ۔ تیس ہزار ایرانی اس دن میدان جنگ میں کوبت رہے ۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار کھیت رہے ۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار

<sup>\*</sup> قارن • دربار ایران کا بہت بڑا اور انتہائی معزز سردار تھا۔ اس کے بعد عجمیوں کا کوئی اور اتنا عظیم المرتبت سردار مسلمانوں میر کے مقابلے میں نہ آ سکا (الطبری جلد م صفحه مے)۔

ھو کر ہر کے پار نہ اتر جاتا یا بیچ سیں ہر حائل نہ ہوتی تو اس دن ایک ایرانی کا بھی مسلانوں کے ھاتھوں بچنا محال تھا۔

اس جنگ میں مسلانوں کو کثیر مال غنیمت ھاتھ آیا۔
مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس امر سے ھو سکتا ہے کہ
ایک ایک سوار کے حصے تیس تیس ھزار درھم آئے ۔ فتح کے
بعد حضرت خالد نے مذار ھی میں قیام کیا اور غنیمت تقسیم
کی ۔ غنیمت کا پانچواں حصہ فتح کی خوش خبری کے ساتھ سعید
بن نعان کے ھاتھ حضرت صدیق کی خدست میں روانہ کیا ۔ ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے آپ نے مفتوحہ علاقے کے
بندوبست کی طرف توجہ فرمائی ۔ علاقے کے تمام لوگ ذمی
قرار پائے اور ان پر جزیہ لگایا گیا ۔

#### جنگ ولجه<sup>پو</sup>

جب اردشیر کو مذار میں ایرانی فوج کی حسرتنا ک شکست کی خبر موصول ہوئی تو اس کی بے چینی کی انتہا نہ رھی ۔ اس نے درہار ایران کے ایک اور ہڑے سردار اندرزغر کو ایک بھاری لشکر دے کر مسلمانوں کی پیش قدسی رو کئے کے لئے روانہ کیا ۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اندر زغر کے روانہ ہوئے بعد بہمن جاذویہ کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھی

<sup>\*</sup> ولجه کا شہر ، کسکر کے اس علاقے میں واقع ہے جو صحرا سے سلحتی ہے ( سعجم البلدان جلد ۸ صفحد ۱۳۳۳) ۔ جنگ ولجه ساہ صفر میں ہوئی ۔

بھیجا۔ اندرزغر مدائن \* سے چل کر کسکر † پہنچا اور وہاں سے واجہ روانہ ہو گیا۔ بہمن جاذویہ اپنی فوج کو لے کر وسط سواد سے گزرا اور حیرہ اور کسکر کے درسیان جتنے عربی النسل عیسائی باشندے اور کاشت کار (دھاقین) سلے سب کو اپنے ساتھ لے کر ولجہ پہنچ گیا ہے اس طرح اندرزغر کے پاس ایک عظیم الشان الشکر جمع ہو گیا۔ وہ اپنے لشکر کی کثرت پر پھولا نہ ساتا تھا۔

جب خالد کو ، جو ابھی تک میں مذار ھی میں قیام پذیر تھے ، اندرزغر کے ایرانی لشکر کی آمد اور ولجہ میں اس کے پڑاؤ اللہ کی خبر سلی تو انہوں نے سوید بن مقرن کو لشکر کے عقب کی حفاظت اور مفتوحہ علاقے کی نگرانی کے لئے مذار میں چھوڑا اور خود اپنے لشکر کو لے کر ولجہ کی جانب روائہ ھوئے۔ اور جود اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ قریب پہنچ کر آپنے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو تو انہوں نے دشمن کے مقابلے کے لئے رکھا اور ایک حصے کو قریب کی نشیبی زمین میں چھپا دیا تاکہ ہوقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے ۔ ان دو حصوں کی کان آپ نے ضرورت ان سے کام لیا جا سکے ۔ ان دو حصوں کی کان آپ نے بسر بن ابی رہم اور سعید بن مرہ کے سپرد کی ۔

صف بندی کے بعد دونوں لشکروں میں جنگ چھڑ گئی۔ دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ جب حضرت خالد نے دیکھا کہ ایرانی فوج میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ

ا کسکر، ایک وسیع علاقے کا نام ہے جس کا صدر مقام واسط ہے۔ واسط کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کوفہ اور بصرہ سے بالکل مساوی فاصلے (تقریباً بچاس فرسنخ) پر واقع ہے (معجم البلدان حلد ے صفحہ اور)۔

ئے اپنی اس فوج کو ، جو کمین گاھوں میں چھپی ھوئی تھی ۔ بیدان جنگ میں پہنچ جانے کا حکم دیا۔ حکم کی دیر تھی کہ وج سیدان جنگ میں پہنچ گئی اور ایرانیوں پر زور شور سے حمله كر ديا ـ ايراني اس نئي مصيبت كو ديكه كر بدحواس هو گئر اور او صله هار بیٹھے - حضرت خالد کے دستے نے سامنے سے اور کمین گاہوں سیں چھپے ہوئے دستوں نے پیچھے سے ایرانیوں کو پھیر کر قتل کرنا شروع کیا ۔ اندرزغر شکست کھا کر ہری ارح بھاگا اور پیاس کے سارے ، صحراء سیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اں گیا۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے علاقے کے کاشتکاروں سے اکوئی تعرض نہ کیا ، ان سے صرف جزیے کا مطالبہ کیا جسے ہوں نے قبول کرلیا اور واپس اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے ۔ اس جنگ میں قبیلہ بکر بن وائل کے کئی عربی النسل عیسائی اللهی سارے گئے تھے جن سیں ان کے دو ناسور سرداروں ، جابر السود عجلی کے بیٹے بھی تھے۔ اس واقعے نے النسل عیسائیوں کو آتش زیرپا کر دیا ۔ انہوں نے طیش این آکر مسلانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کردیں اور درہار الیران سے سدد کے لئے درخواست کی ۔

#### جنگ أليس\*

عرب عیسائیوں نے اپنا سردار بنو عجلان کے ایک شخص اللہ الاسود عجلی کو بنایا تھا۔ دربار ایران سے بہدن جاذویہ کو حکم سلا کہ وہ ایرانیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ

الم عد (معجم الملدان جلد اول صفحد ١٣٨) .

عیسائیوں کی مدد کو پہنچے ۔ چنانچہ وہ فوج لے کر اُلیس کے جانب بڑھا اور اپنی فوج وھاں کے حاکم جابان کے سپرد کر کے اسے یہ ھدایت کی کہ جہاں تک ممکن ھوسکے اس کی واپسے تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے اور خود شہنشاہ سے مشور کے لئے مدائن رواغہ ھوگیا ۔

جب حضرت خالد کو یه خبر سلی که بنو عجل ، بنو تیم بنو ضبیعہ اور دیگر عربی النسل عیسائی ان کے مقابلے کے لئے ا آلیس میں جمع هو رہے هیں تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر ان تاہم مقابلے کے لئے روانہ ہوگئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لئے جابان کی سر کردگی میں ایرانیوں کا لشکر بھالیا ان کے مقابلے کے لئے موجود ہے۔ آپ نے آتے ہی عیسائیوں سا لڑائی چھیڑ دی۔ چوں کہ عیسائیوں کو یہ یتین تھا کہ جابالہ کی فوج ان کی مدد کے لئے تیار ہے اور بہمن جاذویہ بھی ایک بھاری جمعیت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے اس لٹا وہ نہایت دلجمعی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ د تو وہ نہایت یا مردی سے مقابلے میں جمے رہے لیکن جب مسلمانوں كا دباؤ ہے حد بڑھ گيا تو انہوں نے اپنی مدد كے لئے جابان ا فوج کی طرف نظر کی ۔ لیکن جابان کی فوج اپنے سردار کی ا ہدایت کے بموجب ، کہ جب تک بہمن واپس نہ پہنچ جائے وہ لڑا میں شرکت نہ کریں، نہایت اطمینان سے دستر خوان کھو<del>ا</del> کھانا کھانے میں مشغول تھی اور لڑائی کی طرف اس کی مطاقا موقع غنیمت جان کر نہایت جوش و خروش سے بھر پور حمالاً الله كر ديا \_ عيسائي اس حملے كي تاب نه لاسكے اور برى طر سیا هونے لگے۔ حضرت خالد نے یه دیکھ کر حکم دیا که سمنوں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ ایسا هی کیا گیا ر گرفتار شد گان کو نہر کے کنارے کھڑا کر کے قال کردیا یا۔ اس سعر کے سین ستر هزار عیسائی اور ایرانی قال هوئے اور تمام ر خون سے بھر گئی۔ لڑائی کے بعد حضرت خالد نے سردۂ فتح کے ساتھ غنیمت کا پانچواں حصہ حضرت صدیق کی خدمت سین میج دیا۔ ساتھ هی بنو عجلان کے ایک شخص 'جندل'' کو میے دیا۔ ساتھ هی بنو عجلان کے ایک شخص 'جندل'' کو ایک شخص کی زبانی حضرت صدیق کو ایک شام کار ناموں کی مصدقہ اطلاع مل سکے جو آپ نے سیدان ان تمام کار ناموں کی مصدقہ اطلاع مل سکے جو آپ نے سیدان انگاء میں انجام دئے تھے۔

یہ اس قابل ذکر ہے کہ سندرجہ بالا تمام لڑائیاں صفر ۱۲ھ ایں ہوئیں، سوائے جنگ أبلہ کے جو محرم ۱۲ھ سیں ہوئی تھی۔

#### فتح أمنيشيا

الیس کے معر کے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد اسغیشیا کی جانب بڑھے۔ وہاں کے باشند مے خالد کی آمد کی خبر من کر بھاگ گئے اور جدھر جس کا سینگ سایا چل دیا ۔ خالد نے آمغیشیا پہنچ کر اسے اور ان تمام بستیوں کو جو اس نے ارد گرد تھیں ، سمار کرنے کا حکم دیا ۔ آمغیشیا کا شہر حیرہ کے ہم پلہ تھا اور آلیس کے قریب واقع تھا ۔ اس شمر سے مسلانوں کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ جنگ ذات السلاسل (آبلہ) کے بعد حاصل نہیں ہوا تھا ۔ مال غنیمت میں ہر سوار کو بہندرہ سو در ہم ملے ۔ دیگر فوجیوں کو جو حصے ملے وہ اس کے محدوہ ہیں ۔ جب مال غنیمت کا پانچواں حصہ ، فتح کی خوش خبری

اور خالد کے عظیم الشان کارناموں کی خبر حضرت ابوبکر صدر کو پہنچی تو آپ کی خوشی کی انتہا نه رهی اور آپ نے فرمایا ''ا معشر قریش! تمہارے شیر نے ایک شیر پر حمله کر دیا آل اس کے بھٹ میں گھس کر اس کو سغلوب کر لیا۔ اب عور کی خالد جیسا بہادر عجیدا کرنے سے عاجز ھیں \* ''۔

حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول سے اس قدر و سنزلت پتہ چلتا ہے جو آپ کے دل سیں حضرت خالد کی تھی۔ اُ قول سے یہ بھی سعلوم ہوتا ہے کہ آپ خالد کو اپنے فن ساگانہ روزگار سمجھتے تھے۔ اُسغیشیا کی فتح کو دراصل حیر کی تسخیر کی ابتدا سمجھنا چاھئے۔

### جنگ حميره 1

اسفیشیا کے بالکل قریب حیرہ کا شہر تھا۔ وھاں کے حاکا اللہ (مرزبان) اراذبہ کو جب حضرت خالد کی عظیم الشان فتوحایا کا حال سعاوم ھوا جو انہیں الیس اور اسفیشیا میں حاصل ھوگا تھیں، تو اس نے سوچا کہ اب اس کی باری ہے۔ خالد اسے کسطرح مہیں چھوڑیں گے۔ اس متوقع خطرے کے پیش نظر اس خارج مہیں چھوڑیں گے۔ اس متوقع خطرے کے پیش نظر اس کا جنگ کی تیاریاں کرنی شروع کیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اللہ کو اسلامی فوجوں کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کے اس اور خود بھی شہر سے نکل کر باھر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے اور خود بھی شہر سے نکل کر باھر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے اور خود بھی شہر سے نکل کر باھر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے اس کے اس کے اور خود بھی شہر سے نکل کر باھر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے اس کے اور خود بھی شہر سے نکل کر باھر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے اس کی کرو اسلامی فوجوں کا راست کے اس کے اس

الطبرى جلد س ، صفيحه ١١ -

ا کوفه سے تین میل کے فاصلے پر ایک شہر حیرہ اللہ قریب بجانب مشرق ایک میل کے قاصلے پر شاہ نعان کا مشہو الله قریب بجانب مشرق ایک میل کے قاصلے پر شاہ نعان کا مشہو الله و معروف محل خورنق بنا ہوا تھا (معجم البلدان جلد سصفحه سے)

لے نے اس کے حکم کے سطابق دریائے فرات پر بند بائدہ کر کا پانی روک لیا اور سارا پانی دریا سے نکانے والی ہروں ں چھوڑ دیا۔

حضرت خالد اراذبه کی فوج کشی کا حال سن کر أسغیشیا چلے ۔ دریائے فرات پر پہنچ کر تمام اسلامی فوج کشتیوں ل سوار هوئی اور تمام سامان حرب اور غنیمتیں، جو انہیں پچھلی گوں سیں حاصل هوئی تھیں ، کشتیوں سی بھر لیں ۔ اسی اثناء لی ایرانیوں نے دریائے فرات کا رخ تبدیل کر دیا اور مسلانوں کشتیاں کیچڑ سی پھنس کر رہ گئیں۔ حضرت خالد نے یہ کھ کر کشتیوں کو ساز و سامان سمیت و ہیں چھوڑا اور خود ج کو لے کر نہایت پھرتی سے اراذبہ کے بیٹے کی طرف بڑھے ار دریائے فرات کے دھانے پر کھڑا پانی کا رخ تبدیل کرنے کے ام کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلانوں نے پہنچتے ہی اس پر اور الله كى فوج پر حمله كرديا۔ ابن اراذبه اس ناگهاني حملے الله تعارنه تها۔ اسے وهم بهی نه تها که مسلمان إلى يكايك اس تك پہنچ جائيں گے حمله اس قدر اچانک هوا الله ابن ارادبه اور آسکی فوج کا کوئی شخص زنده بیج کر نه السكا ـ سب وهين دهير كردية كئے اور سسلانوں نے دريائے الت کا بند توڑ کر پانی کو دوبارہ جاری کر دیا ۔

اسی دوران سی شهنشاه اردشیر کا انتقال هو گیا۔ اراذبه اکم حیره کو اپنے بیٹے کے قتل اور اردشیر کی وفات کی خبر ک ساتھ سلی۔ اس نے اپنی خیریت اسی سی سمجھی که وه ضرت خالد کے آنے سے پیشتر بھاگ جائے۔ چنانچه اس نے ایسا کی کیا۔ ادهر حضرت خالد اپنی فوج کو لے کر حیره کی جانب فی اور خورنق سے آگے گزر کر عزیین اور قصرابیض (وه جگه

جہاں اراذبہ نے پڑاؤ ڈالا تھا ) کے درمیان ڈیرے ڈال دیا اھالیان حیرہ اپنے قلعوں اور محلات میں بند ھو کر بیٹھ گئے حضرت خالد نے ان قلعوں کا سختی سے محاصرہ کر لیا\*۔ جب لوگ کسی طرح صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوئے ، تو حضرت خا نے انہیں کہلام بھیجا کہ اگر ایک دن کے اندر اندر انہوں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالر نہ کیا تو ان کے خلاف شا کارروائی کی جائے گی ۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے صلح کی با چیت کرنے کے اسلامی فوجوں پر سنگ باری شروع کردی ا سلانوں نے بھی جواب سی ایرانیوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرا شروع کی - سب سے پہلے ضرار بن الازدر نے لڑائی شروع کے الا ان کے بعد باقی سرداروں نے بھی ان کی پیروی اختیار کے ال تیروں کی بوچھاڑ سے ایرانیوں کے بے شار آدسی ھلاک ھو گئے الے یه صورت حال دیکھ کر اہل حیرہ بہت گھبرائے۔شہر 🖟 پادریوں اور راھبوں نے ایرائیوں کے سرداروں سے فریاد کی آئرب اس خون ریزی کی ساری کی ساری ذمه داری تم پر ہے ، الله کے لئے سنگ باری بند کردو اور لوگوں کو اس سصیبت انہال نجات دلاؤ ۔ ناچار قلعوں اور محلات کے سرداروں نے صلحہ اللہ

\* قصرابیض کے محاصر ہے کا انتظام ضرار بن الازدر کے سے اللہ تھا۔ اس قلعے میں ایاس بن قبیصة الطائی اپنی فوج کو لئے ھو اس موجود تھا۔ قصر بنی مازن کا محاصرہ ضرار بن خطاب نے کر ر تھا۔ اس میں عدی بن عدی موجود تھا۔ قصر بنی مازن کا محاصر اللہ نی جمعالی خرار بن مقرن المزنی کے سپرد تھا۔ اس میں ابن اکال اپنی جمعالی خرار بن مقرن المزنی کے سپرد تھا۔ اس میں ابن اکال اپنی جمعالی خرار بن مقرف تھا۔ قصر ابن بقیله کا محاصرہ مثنی بن حالی نے کیا ھوا تھا۔ اس میں عمرو بن عبد المسیح محصور الطبری جلد م صفحه ۱۲)۔

سادگی ظاہر کی ۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سرداروں کو کہلا میں جا ایک بات میں ایک بات بول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس لئے براہ کرم لڑائی بند کردیں اور اپنے سپه سالار کو اس کی اطلاع دے دیں ۔ چنانچه رائی بند کردی گئی ۔

اپنے وعدے کے سطابق سرداران حیرہ ، ایاس بن قبیصة طائی ، الدى بن عدى ، ابن أكال اور عمرو بن عبد المسيح اپنے اپنے لعوں سے نکل کر معززین شہر کے همراه اسلاسی فوج کے ارداروں کے پاس پہنچے ، جہوں نے انہیں حضرت خالد کے پاس او انہ کر دیا ۔ حضرت خالد باری باری ہر قلعے کے لوگوں سے الح اور انہیں سلاست کرتے ہوئے فرمتایا "تم پر افسوس! آئم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا ؟ اگر تم الرب ہو تو کس چیز نے تمہیں اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا القابله كرنے پر ابھارا ؟ اور اگر عجمي ھو تو كيا تمہارا يه انتمال ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو اپنی نظیر نہیں رکھتی\* ؟ اس کے بعد میں رکھتی\* ؟ اس کے بعد الہیں فرمایا: هم تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرتے هیں۔ ان سیں سے تمہیں ایک نہ ایک بات قبول کرنی ہوگی ۔ پہلی بات الم هے کہ تم دین اسلام سیں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ بات قبول الهمیں کرسکتے تو جزیہ ادا کرنے کا اقرار کرو ۔ اگر یہ دونوں الاتیں ناقابل قبول ہیں تو پھر دو بدو لڑائی کے لئے تیار ہو

جاؤ ۔ کیوں کہ هم تمہار مے مقابلے کے لئے ایک ایسی فوق کو اپنے همراه لائے هیں جو موت کی اتنی هی عاشق هے جتن تم زندگی کے ۔ مذکورہ سرداروں نے جزیه دینا قبول کیا ۔ ایک لاکھ نو مے هزار درهم سالانه جزیه پر اهل حیرہ سے صلا هوگئی ۔ حضرت خالد نے صلح نامه لکھ کر ان کے حوالے کر دیا ۔ صلح نامه کی عبارت مندرجه ذیل ہے:

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه س ١

ازے کی رقم میں شامل کرکے باقی رقم اعل حیرہ کو واپس گردو ـ

ان واقعات کے ضمن سیں ایک پر لطف واقعے کا ذکر کرنا لیجسپی سے خالی نہ ہوگا۔ شویل ناسی ایک شخص نے رسول انسہ ا زبان سبارک سے سسلانوں کو حیرہ کی فتح کی خوشخبری لیتے سنا ۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ حیرہ فتح ہونے بجھے کرامہ بنت عبد المسیح عطا کر دی جائے۔ حضور نے بسایا که اگر حیره لڑائی کے بعد فتح ہوگیا تو تمہاری یہ و اهش پوری کر دی جائےگی۔ جب حضرت خالد نے حیرہ آج کر لیا اور اس کے سرداروں کو ضلح نانے کی تکمیل کے لئے ائنے پاس بلایا تو شویل نے آپ کو رسول اللہ کا وعدہ یاد لایا۔ کچھ لوگوں نے گواہی بھی دی که واقعی رسول اللہ انے اس سے وعدہ فرسایا تھا کہ کراسه تمہاری ہے۔ چنانچہ اضرت خالد نے صلح کی شرائط میں یه شرط بھی پیش کی که الراسه ، شویل کے حوالے کر دی جائے۔ کرامه کے خاندان ار باتی قوم کو یه شرط بڑی گراں گزری ـ لیکن کراسہ نے إلى سے كہا كه تم فكر نه كرو، اور صبر سے كام لو - جس اورت کی عمر اسی سال کی ہوچکی ہے اس کے متعلق تمہیں کیا اوف ہے۔ اس احمق نے مجھے سیری جوانی سیں دیکھا تھا اور اں کا خیال ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ چنانچہ کرامد الکے کہنے ہر اس کے رشتہ داروں نے آسے حضوت خالد کے پاس النجادیا۔ حضرت خالد نے اسے شویل کے حوالے کر دیا۔ الرامه نے شویل سے کہا که ایک بڑھیا تمہارے کس کام السكتى ہے۔ بہتر يہ ہے كہ تم مجھ سے فديد لے لو اور مجھے ہا کر دو ۔ شویل نے کہا اچھی بات ہے ۔ لیکن رقم سمین

کرنے کا اختیار مجھے ہوگا۔ جتنی رقم سیں چاہوں گا سعین ا كروں گا۔ كرامه نے يه بات منظور كرلى- شويل نے كہا كھ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں اگر تم سے ایک ہزار در ہم سے کم وصول کروں۔ کرامہ نے شویل کو دھو کا دینے کے لئے کہا یہ رقم تو جہت زیادہ ہے تاھم سیں اپنے رشته داروں کو کہلواتی هوں شاید وہ اس رقم کا انتظام کر سکیں۔ چنانچہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس پیغام بھیجا کہ شویل ایک ا ھزار درھم لے کر مجھے رھا کرنے کو تیار ہے۔ یہ رقم بھیج كر مجھے رها كرا لو - انہوں نے فوراً ايك هزار درهم بهيج دیے اور کراسه کو رہا کرا لیا۔ جب لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شویل کو بہت برا بھلا کہا۔ وہا کہنے لگا مجھے کیا پتہ ۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ایک ہزار سے ا او پر کوئی عدد ہوتا ہی نہیں۔ وہ حضرت خالد کے پاس آیا ا اور سارا ماجرا آپ سے عرض کیا ، که کس طرح لاعلمی سین الله اس نے ایک هزار درهم کے بدلے کرامه کو رها کر دیا اور الله اب اسے معلوم هوا هے که عدد ایک هزار سے اوپر بھی هوتا 🐩 ھے ۔ حضرت خالد نے فرسایا "تم کچھ چاھتے تھے لیکن البھالیں نے کچھ اور چاھا۔ ھم تو ظاھر پر عمل کریں گے۔ تم جانواں ا تمہاری نیت جائے۔ خواہ تم نے لاعلمی میں یہ بات کہی اللہ جان بوجھ کر ، اب ہم اپنے فیصلے سیں کوئی تبدیلی میں کو سکتر \*\*\*

اہل میرہ سے صلح ہو جائے کے بعد دیرناطف کے پادری اللہ کا تندہ صلوبا بن نسطونا حضرت خالد کی خدست میں حاضران

الطبرى جلد بم صفحه ۱۹-

اوا اور آب سے بانقیا اور باروسا کے قصبات کے متعلق مصالحت اللہ اس نے ان دونوں قصبوں اور آن کی اس ساری اراضی کے گان کی ذمه داری قبول کر لی ، جو دریائے فرات کے کنار مے اقع تھی ۔ کسری کے موتیوں کے علاوہ اس نے اپنی ذات النا اور قوم کی طرف سے دس هزار دینار دینے کا وعدہ کیا ۔ چنا نچه باقاعدہ معاهدہ لکھا گیا ، جو حسب ذیل ہے:

"بسم الله الرحمان الرحيم - يه معاهده خالد بن وليد كي طرف مے صلوبا بن نسطونا اور اس كي قوم كے لئے لكھا جاتا ہے اس معاهدے كے مطابق تم سے دس هزار درهم سالانه جزيه صول كيا جائے گا - كسرى كے موتى اس كے علاوہ هوں گے ـ صول كيا جائے گا - كسرى كے موتى اس كے علاوہ هوں گے ـ مرقم سستطيع اور كانے والے افراد سے ان كي آمدني اور حيثيت ئے سوافق سالانه وصول كي جائے گي - اس جزيے كے بدلے سسلانوں ئے سوافق سالانه وصول كي جائے گي - اس جزيے كے بدلے سسلانوں ئي طرف سے بانقيا اور باروس كي بستيوں كي حفاظت كي جائے گي ـ ميں اپني قوم كا نقيب مقرر كيا جاتا ہے ، جسے تمہاري قوم ميں اپني قوم كا نقيب مقرر كيا جاتا ہے ، جسے تمہاري قوم

أرقت ببانقيا ومن يلق مثل ما لقيت ببانقيا من الحرب يارق

الات كو ديكهر كا جوسين نے بانقيا ميں ديكهر اسكى نيند اك هو حالے كا جوسين نے بانقيا ميں ديكهر اسكى نيند اك هو حالے كى) ـ بانقيا كوفه كے نواح ميں ايك قصبه هے ـ مجم البلدان جلد ، صفحه ، ۵) ـ

قبول کرتی ہے۔ اس معاہدے پر میں اور میر ہے ساتھ کے سب اسلمان رضا مند ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری قوم بھی اس پر رضا مند ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔ آج شماری حفاظت میں داخل ہو، ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمه دار ہے ۔ ہم اسی صوارت میں جزیه لینے کے حق دار ہوں کے کا تمہاری حفاظت سے عملہ برا ہوں۔ اگر ہم تمہاری حفاظت نا کر سکے تو جزیے کے حق دار نه ہوں گے۔ اس معاہدے کا گواہ اور دستخط کرنے والے ہشام بن ولید ، قعقاع بن عمرو تا جریر بن عبدالله المحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی جریر بن عبدالله الحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی جریر بن عبدالله المحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی جریر بن عبدالله المحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی جریر بن عبدالله المحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی جریر بن عبدالله المحمیری اور حنظله بن ربیع ہیں اور یه صفرا کی اس کی لکھا گیا'' \*۔

عراق کے زمیندار اس انتظار میں تھے کہ اھل حیرہ کے ساتھ کیا وقوع میں آتا ہے ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اھل حیر انہوں نے دیکھا کہ اھل حیر انہوں نے حضرت خالد کی اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دینے کا اقرام کر لیا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ھوئے اور مصالحت ساتھی کی درخواست کی ۔

فلالیج سے هرمز جرد تک کے علاقے کے نئے بیس لاکھ درھا اللہ پر مصالحت میں یہ بھی طے پایا کہ آل کسری کی رہے ہوں تک مصالحت میں یہ بھی طے پایا کہ آل کسری کی رہے تمام املاک مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی ۔ جو لوگ وطن چھوا میں

<sup>\* (</sup>الطبرى جلد به صفعه ۱۱) -

<sup>†</sup> وہ علاقہ جو زیرین فرات کی دو شاخوں کے درسیان واقع المجان تھا اور جن کے مشرق میں نہر سورا اور مغرب میں دریا کا اصلی الرا دھارا تھا ، بالائی اور زیریں فلوجہ کے علاقے کمہلائے تھے ۔ المانلان تھے ۔ المانلان کے جنوب میں فرات کا اصلی دھارا القنظرہ کے شمر کے پاس سے کے جنوب میں فرات کا اصلی دھارا القنظرہ کے شمر کے پاس سے دور راق صفحہ ۲۰۵ برا راق صفحہ ۲۰۵ برا راق

کر آن کے ساتھ چلے گئے ، وہ اس مصالحت سے نظارج ہوں گے اور آن کی اسلاک بھی مسلمانوں کی سلکیت ہوں گی ۔ ان لوگوں کے لئے جو صلح نامہ لکھا گیا ، وہ ذیل میں درج ہے :

الله الله الله الرحمل الرحيم - يه وه عهد ناسه هے جو خالد بن وليد كيا طرف سے زاد بن بهيش اور صلوبا بن نسطونا سے كيا گيا - اس عهد ناسے كى رو سے تم پر جزيه عائد كيا جاتا هے - اس كے بهدلے هم تمهارى جان و سال كى حفاظت كے ذمے دار هوں گے - اس تمهيں بهتباذ زيريں اور بهتباذ اوسط كے باشندون كا نقيب بنايا حاتا هے - ان لوگوں سے بيس لاكھ درهم سالانه جزيه وصول كيا جائے گا جس كى وصولى كے ذمے دار تم هو گے - يه جزيه مستطيع اور صاحب مقدرت لوگوں سے ليا جائے گا - بانقيا اور بالوسا كے بحاصل كى رقم اس جزيے كے علاوہ هے - آل كسرى اور جو لوگ ان كے ساتھ چلے گئے هيں ان كى اسلاك كا اس اور جو لوگ ان كے ساتھ چلے گئے هيں ان كى اسلاك كا اس كى - سي نے اور سلانوں كى ملكهوں كي حيات كي اسلاك مسلمانوں كى ملكهوں كي ييز بهقباذ زيرين اور بهقباذ اوسط كے كواه اور عبداند والے هشام بن وليد ، قمقاع بن عمرو ، جرير بن عبدالته الحميرى ، بشير بن عبيدالته بن خصاصيه اور حنظله بن ربيع عبدالته الحميرى ، بشير بن عبيدالته بن خصاصيه اور حنظله بن ربيع

<sup>(</sup>بقیه حاشیه صفحه س. ۲)

گزرتا تنها اور بهیں سے نہر بدات کوفه کو جاتی تھی ۔ (جغرافیه خلافت مشرق مؤلفہ جی لی ۔ اسٹرینج صفحہ سمے) ۔

هرمز جرد : عراق کے آخری سرمے پر ایک علاقے کا نام ہے ۔ (معجمالبلدان جلد ۸ صفحہ ، ۲۰۰۸) ۔

هين اور يه صفر ١٢ هدين لکها گيا انه

مضرت خالد نے عراق کا ایک بڑا حصه فتح کر لیا تھا آپ نے حیرہ کو مسلمانوں کا فوجی مستقر اور مفتوحہ علاقل دارالحکوست بنایا اب یه بهی ضروری هوچکا تهاکه مفتوحه علای کے نظم و نستی کی طرف توجہ کی جائے اور وہ شہری نظام 🧟 جنگی کارروائیوں کی وجہ سے درہم برہم ہو چکا تھا دوبا قائم كيا جائے ۔ اس غرض سے حضرت خالد نے مختلف علاقوا سیں امراء مقرر کر کے بھیجے جن کے سپرد امن و امان اوا شہری نظام بحال کرنے کے علاوہ خراج کی وصولی اور سرحدوا کی دیکھ بھال اور حفاظت کا کام بھی تھا۔

#### حضرت خالد کے عمال اور اساء

خراج کی وصولی کے لئے آپ نے سندرجہ ڈیل عال مقرر کہے فلالیج کے بالائی علاقے پر عبداللہ بن وثیمه النصری کو مقال ا کیا ۔ بانقیا اور بسما پر جریر بن عبداللہ کا تقرر کیا ۔ خرین اپنی بشیر بن خصاصیه کو ، تستر پر سوید بن مقرف سزنی کو ، ا

+

الله اس معاهدے اور آس سے بچھلے معاهدے کی تاریخیں ا صفر غلط لکھی گئی ھیں کیوں کہ یہ دونوں سعاھدے فتیح ہیں ا کے بعد ہوئے اور فتح حیرہ ربیع الاول میں ہوئی تھی ۔ معلوا الر یه هوتا هے که تاریخوں کی تحریر صلح کرنے والوں کی طرف سے نہیں ، بلکہ بعد میں آنے والے راویوں کی طرف سے ہوئی ، کیونہ الک اس زمانے میں معاهدوں کے ساتھ تاریخیں لکھنے کا دستور نه تھا اس

رودَمستان پر أط بن ابي أط كو مقرر كيا گيا ﷺ ـ

سرحدوں کی حفاظت کے لئے مقدر جه ذیل امراء کا تقرر کیا گیا ۔ ضرار بن الازور ، ضرار بن خطاب ، مثنی بن حارثه ، ضرار بن مقرن ، قعقاع بن عمرو ، بسر بن ابی رهم اور عتیبه بن نهاس ۔ یه لوگ سیب کی سرحدی چهاوئی پر پہنچ کر مملکت کی سرحد کے ساتھ ساتھ قیام پذیر هو گئے ۔ حضرت خالد نے انہیں حکم دیا تھا که دشمن پر یورش کرتے رهو اور اسے چین نه لینے دو ۔ یہی وجه ہے که انہوں نے اپنی سرحد سے آگے دجله کے الاو ۔ یہی وجه ہے که انہوں نے اپنی سرحد سے آگے دجله کے کارے تک سارا علاقه دشمن سے چھین لیا تھا ۔

اس اور عال کے تقرر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سزید خونریزی رو کنے اور اہل فارس پر اتمام حجت کے خیال سے انہیں آخری تنبید کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے دو آدسی بلائے۔ ایک کا تام مرہ تھا اور دوسر ہے کا ہزقیل ۔ انہیں آپ نے دو خط دئے۔ ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسرا عوام کے نام ۔ مرہ میری کو آپ نے سلوک فارس کی طرف بھیجا اور فرسایا : یہ خط لو اور اسے ملوک فارس کے پاس پہنچا دو ۔ خدا تعالیٰ سے اسید ہے کہ یا تو وہ ان کے عیش و آرام کو تلخ کر دے گا یا وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے ۔ خط کا سخمون قبول کر لیں گے ۔ خط کا سخمون

المنظام کے باعث تمام علاقوں کا خراج پیماس دن کے اللہ اندر حضرت خالد کے پاس پہنچ گیا ۔

ا سیب ، سواد کوفہ سیں ایک علاقہ ہے ۔ اسی نام کی ایک مہر بھی ہے و بصرہ کے قریب بہتی ہے (معجم البلدان جلد م صفحہ ، ۱۹) ۔

"بسم الله الرحمان الرحيم - يه خط خالد بن وليد كى جالد سے ملوک فارس كے نام هے - خدا تعالى كا شكر هے كه اس تمهارانظام در هم بر هم كر ديا - تمهارے مكر و فريب كو ناكام ديا اور تم سيں اختلافات پيدا كر دئے - اگر وه ايسا ئه كر تو اس سي تمهارا هي نقصان تها - اب تمهارے لئے يهي برق اس هے كه هارى اطاعت قبول كر لو - اگر ايسا كرو كے تو ها تمهيں اور تمهارا علاقه چهوڑ كر دوسرى طرف چلے جائيں كر ورنه تمهيں ايك ايسى قوم كے سامنے مغلوب هونا پڑے گا جائيں كو اس سے زياده پسند كرتي هے جتنا كه تم زندگى كا سند كرتے هو "د

ُ هزقیل کو جو خط آپ نے دیا وہ سرداران فارس کے ناآ

''بسم الله الرحمان الرحيم - يه خط خالد بن وليد كي طرف السيد سي سرداران فارس كے نام هے - تم لوگ اسلام قبول كر لو سلامت رهو گے - يا جزيه ادا كرو ، هم تمهارى حفاظت ك دمه دار هوں كے - ورنه ياد ركهو كه سين نے ايسى قوم ك ساتھ تم پر چڑهائى كى هے جو سوت كى اتنى هى فريفته هے جت شراب نوشى كے'' \*-

اس زمانے میں جب مسلمان دجله کے اس طرف فتح پر فتہ لاغ اصل کرنے میں مصروف تھے ، اھل فارس اردشیر کی وفات کے باعث اندرونی اختلافات میں الجھے ھوئے تھے ۔ تخت ایران پالان فبضه کرنے کی خاطر جوتیوں میں دال بٹ رھی تھی ۔ اگر چا فبضه کرنے کی خاطر جوتیوں میں دال بٹ رھی تھی ۔ اگر چا خطرت خالد سے جنگ کرنے کے متعلق سب متفق و متحد تھے

<sup>\* (</sup>الطبرى جلد س صفحه ۱۸) -

سگر الرائی کو ایک دوسر مے پر ٹال رہے تھے۔ ایک سال تک ان کی یہی کیفیت رھی اور مسلمان دجلہ تک سواد عراق پر قبضہ کوتے چلے گئے اور حیرہ سے دجلہ تک اهل فارس کا کوئی اثر باق له رها انه اس علاقے کے لوگ ذمی هی بنے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت خالد سے باقاعدہ معاهد مے کر لئے تھے۔ باق اهل سواد یا تو جلاوطن تھے یا کمیں کمیں قلعہ بند هو کر اسمانوں سے حزب و پیکار میں مصروف تھے۔ اس عرصے میں اهل فارس نے بہر سیر \* پر تو مدانعت کی لیکن باقی عرصه بادشاہ بنا نے اور معزول کرنے کے سوا اور کھچ نہ کیا۔ جب حضرت خالد کا خط ان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے اپنے اختلافات اور تنازعات ختم کرنے کا فیصله کیا۔ اس فیصلے کے اختلافات اور تنازعات ختم کرنے کا فیصله کیا۔ اس فیصلے کے مطابق انہوں نے بالاتفاق فرخ زاد بن بندوان کو (جو شاهی مطابق انہوں نے بالاتفاق فرخ زاد بن بندوان کو (جو شاهی نظادان سے نہ تھا ) عارضی طور پر اس وقت تک سلطنت کا نظران مقرر کو دیا ، جب تک آل کسری میں سے کسی شاهزاد ہے کی بادشا هی پر سب متفق هو سکیں ۔

ادھر جب حضرت خالد کو مفتوحہ علاقوں اور سرداروں کی حفاظت کے انتظامات سے متعلق پورا اطمینان ھو گیا تو وہ لاعقاع بن عمرو کو حیرہ میں اپنا نائب مقرر کرکے خود عیاض بن غنم کی مدد کے لئے روانہ ھوئے ، جنمیں حضرت ابوبکر صدیق سے بالائی عراق فتیح کونے کے لئے روانہ فرمایا تھا ۔ مقدمہ الجیش بہر الاقرع بن حابس متعین تھے ۔ حیرہ سے چل کر حضرت خالد : پر الاقرع بن حابس متعین تھے ۔ حیرہ سے چل کر حضرت خالد

ایک قصبه می معجم البلدان جلد به صفحه سرس در این می مدان کے البلدان جلد به صفحه سرس) .

سب سے پہلے فلوجہ پہنچے ۔ و ہاں سے کربلاء \* گئے ۔ کربلاء فوجی چوکی پر عاصم بن عمرو متعین تھے ۔ یہاں آپ نے کچھ رہ قیام فرمایا ۔ اس کے بعد کوچ کا حکم دیا اور انبار پہنچے ۔ اس

## جنگ انسار\*

جب اهل انبار کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی انہوں نے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر قلعے کے درواز انہ بند کر لئے اور اس طرح اپنے آپ کو نہایت محفوظ سمجھتے ہو الد بند ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت خالد مقدمة الجیش کے ساتھ ساتھ ہا ہو دھاں پہنچے ۔ خندق کے کنارے کنارے آپ نے قلعے کا ایک چکر لگایا اور جنگ شروع کر دی ۔ آپ کی عادت تھی کہ جہا کہ کہیں جنگ کا سوقع نظر آتا ۔ آپ سے ضبط نہ ہو سکتا تھا ۔ آپ کی عادت تھی کہ جہا کے اپنے تیراندازوں سے کہا : جو لوگ ہارے مقابلے پر متعامل میں وہ سیرے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں ، اس لے اپنے تیراندازوں نے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں ، اس لے اپنے تیراندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمنوں کو تیراندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمنوں کو تیراندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمنوں کی انکھیں ہے کار کر کے رکھ دیں ۔ اپنا طرف

<sup>\*</sup> کربلاء وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین شہید ہوئے اللہ اللہ یہ بستی صحراء کی جانب کوفہ کے قریب واقع ہے (معجم الملدا اللہ اللہ مالہ کے قریب واقع ہے (معجم الملدا اللہ کے مدلد یے صفیحہ ۲۲۹) ۔

انبار، بغداد کے مغرب سی دس فرسخ کے فاصلے دریائے فرات کے فاصلے دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ (معجم البلدان جلد او صفحه ۱۳۸۱) -

شور سیج گیا که اهل انبار کی آنکهیں جاتی رهیں۔ اهل انبار کا سیه سالار ، ساباط کا رئیس ، شیر زاد تھا جو بڑا عقل سند اور عرب و عجم سیں بڑا ہر دل عزیز تھا ۔ اس نے حضرت خالد سے صلح کی بات چیت شروع کی ، لیکن شرائط ایسی پیش کیں جو حضرت خالد کو سنظور نه تھیں ۔ چنانچه صلح کی بات چیت ناکام هو گئی ۔

اس کے بعد حضرت خالد فوج لے کر ایسے مقام پر آئے جہاں خلدق بہت تنگ تھی ۔ آپ نے حکم دیا کہ لشکر کے مریض اور ناکارہ اونٹ ذبح کر کے خندق میں ڈال دئے جائیں ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اونٹ ذبح کر کے خندق میں پھینک دیے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے خندق کا ایک حصہ پٹ گیا اور ایک پل سا بن گیا ۔ حضرت خالد فوج کو لے کر خندق کے بار ہو گئے اور دشمنوں کو قلعے کے اندر پسپا ہونا پڑا ۔ یہ حالت دیکھ کر شیر زاد نے دوبارہ صلح کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کی اور یہ پیش کش کی کہ اگر اس کی جان بخشی کر دی شروع کی اور یہ پیش کش کی کہ اگر اس کی جان بخشی کر دی جائے تو وہ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ جن کے پاس ساسان وغیرہ کچھ نہ ہوگا خالی ہاتھ شہر سے باہر نکل جائے گا۔ حضرت خالد نے یہ پیش کش منظور کر لی اور شیرزاد شہر سے حضرت خالد نے یہ پیش کش منظور کر لی اور شیرزاد شہر سے نکل گیا ۔ شہر پر مسلمان قابض ہو گئے اور انبار کے نواحی علاقے کے لوگوں نے حضرت خالد سے مصالحت کر لی ۔

حضرت خالد کا مقد، آلجیش کی خود نیادت کرنا ، کمزور استامات کی چهان بین کرنے کے لئے خادق کے گرد چکر لگانا ، چکر لگانا ، چکر لگانا ، چکر لگانا ، پکر لگانے کے نور آ بعد لڑائی شروع کر دینا ، لڑائی شروع بھونے کے معا بعد یہ معلوم کر لینا کہ دشمن فنون حرب سے تطاباً ناواتف ہے ، پھر ان تمام ہاتوں کے ہاوجود لڑائی میں کوئی تطاباً ناواتف ہے ، پھر ان تمام ہاتوں کے ہاوجود لڑائی میں کوئی

ناجائز حربه یا حیله استعال نه کرنا ، یه تمام باتیں ظاہر کر هیں که حضرت خالد کو کس درجه جنگی معهارت حاصل تھی

جب حضرت خالد انبار سے فراغت حاصل کر چکے تو آپ شہر انبار سی زیرقان بن بدر کو اپنا نائب مقرر کیا اور خوق عین النمر کا رخ کیا ۔

# جنگ عين الـتمر الله

عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوبین اعجمیور الله کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ موجود تھا ۔ عقد بن ابی عقاری بھی و ھیں مقیم تھا اور اس کے ساتھ نمر ، تغلب اور ایاد وغیر الله عربی النسل عیسائی قبائل کی ایک بڑی بھاری جاعت تھی الله جب ان لوگوں کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو عقاری نے مہران سے کہا ''عرب ، عربوں سے لڑنا خوب جانتے ھی انہا اس لئے تم ھمیں مسلانوں سے نبط لینے دو' مہران نے جو انہا ہو دیا '' تم ٹھیک کہتے ھر ۔ عربوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایستا ہو طرح مہران نے عقد کو خود فردہی میں مبتلا کر کے اپنے آپ کا ای جنگ کی مصیبت سے بچالیا اور اس سے کہا '' تم مسلانوں سے لڑو ۔ اگر ھاری ضرورت ھوگی تو ھم بھی میدان جنگ می میں بہتے ہائیں گے''۔

عجمی ، عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ سہران کی یا

انبار کے قریب صحراء آئیاں انبار کے قریب صحراء آئیاں انبار کے قریب صحراء آئیاں معانب ایک قضمه مے د (معجم البلدان جلد - صفحه ۲۵۳) ۔

اتیں سن کر انہوں نے اس سے پوچھا "تم نے اس کتے (عقه) اسے مدد کا وعدہ کیوں کیا ؟'' سہران نے کہا ''تم میری بات یں دخل نه دو ۔ سی نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری کے ئر کیا ہے ۔ اس وقت ہمہارے مقابلے کے لئر ایک ایسا شخص آر ہا ھے جس نے تمہارے بادشاہوں کو قتل اور تمہاری سلطنت کو اش ہاش کرکے رکھ دیا ہے۔ سیں نے ان عربوں کے ذریعر لمهارا بچاؤ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ خالد کے مقابلے میں کاسیاب ا هو گئے تو کاسیابی کا سہرا تمہارے ھی سر ھوگا۔ اور فتح تمہاری ہمی گردانی جائے گی ۔ لیکن اگر یہ لوگ شکست کھا گئر تو الماری تازہ دم فوج تھکے ساندے مسلانوں کو آسانی سے شکست الدے سکے گی "۔ مہران کی یہ دلیل سن کر عجمی فوج مطمئن اھو کر قلعے میں چلی گئی۔ عقہ آگے بڑھ کر حضرت خالد کے بالااستر میں حائل ہو گیا۔ اس کے اور سہران کے درمیان ایک الدن كى مسافت تهى - جب حضرت خالد پهنچے تو عقد اپنى الوجوں کی صف آرائی کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے آتے ہی الماعقه کی فوج پر حمله کر دیا اور نہایت پھرتی سے کمند ڈال کر العقه كو ابنے اشكر ميں گھسيٹ لائے۔ ابنے سردار كا يه حال . ﴿دیکھ کر دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور اسے بھاگتے ہی بن اللای - سسلانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سینکڑوں کو گرفتار ، اکر لیا ۔

جب سہران کو اس واقعہ کی خبر سلی تو وہ اپنی فوج کو لئے کر قلعے سے بھاگ گیا۔ عقه کا شکست خورہ لشکر بھاگتا ہوا قلعہ سیں پہنچا اور اس کے دروازے بند کرکے بیٹھ گیا۔ حضرت خالد نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عقه بھی محالت اسیری آپ کے ساتھ تھا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد لٹیروں

کی طرح ہوں گے اور اگر انہیں کچھ سال و دولت کا لالچ دیا جائے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کھول دئے۔ حضرت خالد نے بمام لوگوں کو گزفتار کر کے عسلانوں کے حوالے کر دیا۔

اب حضرت خالد نے عقد کے قتل کا حکم صادر کیا تاکہ تمام قیدی زندگی سے ساپوس ہوجائیں۔ چنانچہ عقد کو قتل کرکے اس کی لاش پل پر پھینک دی گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے تمام قیدیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور قلعے کے تمام سال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا۔

اس قلعے میں ایک گرجا تھا جس میں چالیس لڑ کے انجیل کی تعلیم حاصل، کیا کرتے تھے ۔ حضرت خالد نے آن سے پوچھا ان تم کون ھو ؟ '' انہوں نے جواب دیا '' ھم اس کلیسا کے لئے وقف ھیں ''۔ آپ نے آن لڑ کوں کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا ۔ ان لڑ کوں میں سے بعض مثلاً سیرین ابو محمد بن سیرین عثیان کے غلام حمران اور نصیر ابو موسیل بن نصیر ، عظیم شہرت کے علام حمران اور نصیر ابو موسیل بن نصیر ، عظیم شہرت کے سالک ھوئے اور انہوں نے اسلامی سلطنت کے استحکام کے لئے گرانقدر خدمات سر انجام دیں ۔

حضرت خالد نے ولید بن عقبہ کو خمس (غنیمت کا پانچوال میں حصہ) دے کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت صدیق کی اللہ خدمت میں بھیجا ۔ حضرت صدیق نے ولید کو عیاض بن غنم کی میں مدد کے لئے روانہ کر دیا ۔ اس وقت عیاض بن غنم کے اللہ دومة الجندل کا محاصرہ کر رکھا تھا ۔ جو ابا اھالیان دومة الجندل

نے عیاض بن غم کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور عیاض کا راستہ سدود کر رکھا تھا۔ ولید نے عیاض سے کہا '' بعض حالات یں عقل کی ایک بات ایک زبردست نشکر سے بھی زیادہ مفید بت ہوتی ہے۔ اگر تم میری مائو تو خالد کے پاس آدمی میج کر ان سے استعانت چاہو''۔ عیاض نے ولید کی بات مان لی بیج کر ان سے استعانت چاہو''۔ عیاض نے ولید کی بات مان لی بر حضرت خالد سے امداد طلب کی۔ عیاض کا قاصد حضرت عالد کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ عینالتمرکی فتح سے قار غ الد کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ عینالتمرکی فتح سے قار غ

''خالد بن ولید کی جانب سے عیاض کے نام۔ سیں ابھی اسمارے پاس آتا ہوں۔ تمہارے پاس اونٹنیاں آنے والی ہیں ان پر کالے از ہریلے ناگ سوار ہیں۔ فوج کے دستے ہیں ان کے پیچھے اور دستے ہیں ''۔

حضرت خالد نے عویم بن کاہل اسلمی کو عین التمر میں پنا نائب مقرر کیا اور اپنی فوج لے کر دوسہ الجندل روانہ ہوگئے ۔

### جنــگ دومــة الجنـــــدل\*

جب اهل دومة الجندل كو حضرت خالد كى آمدكى اطلاع لى تو الهون نے بهرا، كاب ، غسان ، تنوخ اور ضجاعم كے لا دومة الجندل كا قصبه دمشق اور مدينه كے درسياني راستے

ی دوسه الجندل کا فصبه دستق اور مدینه کے درسیانی راستے سے سات منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابو عبیدالسکونی کہتے ہیں که دوسة الجندل ، شام اور مدینه کے درسیان جبل طئی کے قریب (باق صفحه ۲۱٦ پر)

(بقیه حاشیه صفحه ۱۵)

ایک قلعه اور شہر ہے۔ تمام مؤرخین اس امر پر متفق ہیں کئے حضرت خالد بن ولید نے ۱۰ میں اس شہر پر چڑھائی کی تھی اور یہاں کے سردار آکیدر کو بغاوت اور ارتداد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ (معجم البلدان جلد سم صفحه ۱۰۰، ۱۰۵)۔

کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اُکیدر یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا '' تم جانو ، تمہاراکام جانے۔ میں تو تمہارے ساتھ اسل کر خالد سے جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں ''۔

جب حضرت خالد کو اُکیدر کے جانے کی خبر ہوئی تو آپ نے عاصم بن عمرو کو اسے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا ۔ اعاصم نے اسے راستے ہی میں جالیا اور اسے گرفتار کرکے حضرت خالد نے حضرت خالد نے اس کی بدعہدی اور بغاوت کی پاداش میں اس کی گردن اڑادی ۔ ا

حضرت خالد آگے بڑھ کر دومة الجندل پہنچے - اھالیان دومة الجندل کے سردار یه لوگ تھے: جودی بن ربیعه ، ودیعه کلبی ، ابن رومانس کلبی ، ابن الائیم اور ابن الحدر جان حضرت خالد نے دومة الجندل کو اپنی اور عیاض بن غنم کی فوج کے گھیرے میں لے لیا ۔ جو عربی النسل عیسائی دومة الجندل والوں کی امداد کے لئے پہنچے تھے وہ قلعے کے چاروں طرف جمع تھے کیوں کہ قلعے میں ان کے لئے گنجائش چاروں طرف جمع تھے کیوں کہ قلعے میں ان کے لئے گنجائش نہیں تھی ۔

دوسة الجندل والوں نے حضرت خالد کی آمد پر کسی گھبراھٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ بڑے اطمینان سے صف بندی کی - جودی بن ربیعہ اور ودیعہ ، حضرت خالد کے بالمقابل اور ابن الا یہم ، عیاض بن غنم کے بالمقابل صف آرا

ال (بقیه حاشیه صفحه ۲۱۳)

خدمت سیں لیے کر حاضر ہوئے تھے ۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر اس نے حضور کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اپنے شہر، واپس چلا آیا تھا ۔

هوئے حضرت خالد نے جودی کو اور اقرع بن حابس و ودیعه کو گرفتار کرلیا ۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بھائے لیکن و هاں کافی گنجائش نہیں تھی ۔ قلعه بھر جانے پر اندر والؤلؤ نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ان ساتھیوں کو جو باھر رہ گئی تھے سلانوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا ۔ یہ صورت حال دیکھ کر حضرت خالد کی فوج کے ایک سردار عاصم بن عمرا نے اپنے قبیله ۔ بنو تمیم سے اپنے حلیف بنو کاب کی امداد کی اپیل کی ۔ بنو تمیم فورا ان کی حفاظت کے لئے پہنچ گئے اور اس طرح بنو کاب کی جانیں بچ گئیں ۔

جو لوگ قلعے کی طرف بھا گے تھے ، حضرت خالد نے ان کی پیچھا کیا اور اتنے آدسی قلل کئے کہ ان کی لاشوں سے درواز اپنے گیا اور اندر جانے کا راستہ نہ رھا۔ آپ نے جو دی بن رہیعا و اور دیگر قیدیوں کی گردئیں بھی اڑا دیں ، سوائے بنو کا کی قیدیوں کے ، جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی کے قیدیوں کے ، جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی کے قیدیوں کے ، جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی کے جنہیں قالد نے قلعے کا دروازہ اکھڑوا ڈالا اور سے جننے لوگ بھی قلعے میں محصور تھے انہیں قال کر دیا۔

جائیں۔ جب زبرقان بن بدر کو جو انبار میں موجود تھے یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قعقاع بن عمرو سے (جو حیرہ میں حضرت خالد کے نائب کے طور پر کام کر رہے تھے) امداد کی درخواست کی۔ انہوں نے أعبد بن فدکی السعدی کو حصید اور عروہ بن جعدالبارق کو خنافس پہنچنے کا حکم دیا اور دونوں کو ہدایت کی کہ اگر انہیں آگے بڑھنے کا موقع سلے تو آگے بڑھ جائیں۔ یہ دونوں سردار ایسے مقام پر ٹھہرے کہ حصید اور خنافس کا ، ریف سے تعلق منقطع ہو گیا اور دشمن کے راستی اور خنافس کا ، ریف سے تعلق منقطع ہو گیا اور دشمن کے راستی اسدود ہو گئے۔ زرسہر اور روزبه مسلمانوں سے مقابلہ کرنے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر جب حضرت خالد دومة الجندل سے حیرہ واپس آئے اور انہیں ان حالات کی اطلاع سلی تو انہوں نے فوراً قعقاع بن عمرو اور ابولیلی کو روزبہ اور زرمہر کے مقابلے خین التمر پہنچ گئے۔

کے لئے روانہ فرمایا ۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت خالد سے پہلے عین التمر پہنچ گئے۔

اسی اثنا میں حضرت خالد کے پاس امرؤالقیس کابی کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ عقد کے انتقام کے جوش میں ھذیل بن عمران نے مصیخ میں اور ربیعہ بن بشر نے ثنی اور بشر میں فوجیں جمع کی ھیں اور یہ دونوں زرسہر اور روزبہ کے پاس پہنچ رہے ھیں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد نے عیاض بن غنم کو تو حیرہ میں چھوڑا اور خود و ھاں سے روانہ ھوئے۔ آپ نے مسقد بة الجیش پر اقرع بن حابس کو مقرر کیا تھا۔ خنافس جانے کے لئے آپ نے وھی راستہ اختیار کیا جو قعقاع اور ایولیلی نے اختیار کیا تھا۔ آپ ان دونوں سے عین التمر کے مقام پر آن ملے۔ اختیار کیا تھا۔ آپ ان دونوں سے عین التمر کے مقام پر آن ملے۔ اختیار کیا تھا۔ آپ ان دونوں سے عین التمر کے مقام پر آن ملے۔ اختیار کیا تھا۔ آپ نے قعقاع کو امیر بنا کر حصید کی جانب اور

ابولیلی کو خنافس کی جانب روانه فرسایا اور انهیں هدایت کی که دشمنوں اور ان کے بھڑکانے والوں کو گھیر کر ایک جگا جمع کردیں تاکه مسلمان یکلم ان پر حمله کرکے ایک هی هلی میں ان کا صفایا کر سکیں۔ لیکن ایسا نه هو سکا۔ انهوں کی مسلمانوں کے اراگوں کو بھانپ لیا تھا اس لئے وہ اکٹھے انہ هو ئے۔

### جنگ محصيد الله

قعقاع بن عدرو نے جب دیکھا کہ زرمہر اور روزبہ اپنی جگہ سے ھلنے کا نام ھی نہیں لیتے تو وہ حصید کی طرف بڑھے اس جگہ عربی اور عجمی فوجوں کا سردار روزبہ تھا ۔ جب اسے معلوم ھوا کہ قعقاع اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ھیں تو اس کی فوج نے زرمہر نے مہبوذان کو اپنی فوج کی زرمہر نے مہبوذان کو اپنی فوج کا نائب مقرر کیا اور خود روزبہ کی امداد کے لئے حصید روانہ می امداد کے لئے حصید روانہ می المداد کے لئے حصید روانہ می المداد کے لئے حصید روانہ می میں دشمنوں کو شکست فاش کی المداد کو شکست فاش کی المداد کو شکست فاش کی المداد کے گھاٹ آتار دیا اور بے شار مال غنیمت حاصل کیا ہے مقتولین میں زرمہر اور روزبہ بھی شامل تھے ہے۔ بقیۃ السیف کیا ۔ مقتولین میں زرمہر اور روزبہ بھی شامل تھے ہے۔ بقیۃ السیف کیا ۔

ایک قصبه میند معراق کی حدود پر جزیره کی جانب ایک قصبه میند در میند میند البلدان جلد سر صفحه ۲۸۸) -

#### قتح خَسَافَس

خنافس میں جو لشکر جمع تھا ، ابولیلی اس کی طرف روانہ موئے ۔ جب سہبوذان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنے تمام لشکر سمیت مصیخ بھاگ گیا جہاں کا حاکم ھذیل بن عمران تھا ۔ اس طرح مسلمان بغیر لڑے بھڑے بھڑے خنافس پر تابض ھوگئے ۔

## جنگ استصلیخ ا

جب حضرت خالد کو حصید اور خنانس کی فتوحات اور سهبوذان کے لشکر کے مصیخ کی جانب بھاگ جانے کے بارے سی اطلاعات ملیں تو آپ نے اپنے سرداران فوج: قعقاع بن عمرو ، ابولیلی ا أعبد اور عروه کو مصیخ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادھر کا رخ کیا ۔ یہ پہلے ھی سے طے کر لیا گیا تھا کہ تمام قائدین کو کس رات اور کس وقت کر لیا گیا تھا کہ تمام قائدین سنزل مقصود پر پہنچنا ہے ۔ چنانچہ وقت مقررہ پر تمام قائدین سنزل مقصود پر پہنچنا ہے ۔ چنانچہ وقت مقررہ پر تمام قائدین سنزل مقصود پر بہنچ گئے اور آتے ھی تین اطراف سے مذیل اور اس کی فوج پر ، جو بے خبر پڑی سو رھی تھی ا بھر پور حملہ کر دیا ۔ ھذیل اپنے چند ساتھیوں سمیت بھاگ جانے میں کامیاب ھو گیا ۔ باق آبنے چند ساتھیوں سمیت بھاگ جانے میں کامیاب ھو گیا ۔ باق بکریاں ذبح کی ھوئی پڑی ھیں ۔

البرشاء بھی کمتے ھیں۔ یہ قصبہ حوران اور قلت کے درسیان واقع ہے (معجم البلدان جلد ۸ مینده وی) =

معرکهٔ مصیخ کے دوران میں جریر بن عبدالله کے ها تھوں دو سلمان عبدالعزی بن ابی رهم اور لبید بن جریر بھی مارے گئے۔ یه دونوں ، سلمان هو چکے تھے اور ان کے پاس حضرت صدیق کا عطا کیا هوا ایک صداقت نامه بھی موجود تھا۔ جب بعد سیں حضرت صدیق محکو معلوم هوا که عبدالعزی حملے کی رائے کو ایسے اشعار پڑھ رها تھا جن میں صاف طور پر خدا تعالی کی وحدانیت اور رسول الله کی رسالت کا ذکر تھا تو آپ نے ان دونوں کا خون ہا ادا کر دیا۔

حضرت عمر ، مالک بن نویرهاور ان اشخاص کے قتل کی وجه سے حضرت خالد کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ لیکن حضرت صدیق لے فرمایا ''جو مسلمان ، دشمن کی سر زمین میں دشمن کے ساتھ قیام پذیر ہوں گے ان کے ساتھ ایسی صورت کا پیش آنا محکن ہے ''۔

واقعہ بھی ہی ہے کہ اگر یہ دونوں حضرات چاہتے تو دشمن سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ رہ سکتے تھے۔ انہیں خواہ مخواہ ایسی جگہ ٹھمرنے کی ضرورت نہ تھی جس کے ستعلق انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ دشمنان اسلام کی جائے سکونت ہے۔ اور عنقرین یہاں سیدان کا رزارگرم ہونے والا ہے =

### جنگ تُـنّی أور جنگ زمیل<sup>ا</sup>

جنگ مصیخ سے فارغ ہونے کے بعد مضرت خالد نے قعقاع

الذی الذی الشی استرق رصافه کے قریب جزیرہ کی سرحد پر ایک قصبه ہے (معجم البلدان جلد س صفحه ۲۰) - الزمیل کا نام البشر بھی ہے اور الثنی اسی سے سلحق ہے۔ یه دونوں مقامات آج کل رصافه کا مشرق حصه هیں (الطبری جلد س صفحه ۲۰) -

اور ابولیلی کو التی اور البشر روانه قرمایا جہاں ربیعه بن بحیر تغلبی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ قعقاع اور ابولیلی کے پیچھے حضرت خالد بھی روانه ھوگئے۔ اس حملے کا پروگرام بھی ویسا ھی بنایا گیا جیسا جنگ مصیخ کے موقع پر بنایا گیا تھا۔ حضرت خالد نے الثنی سے اپنی سہم کا آغاز کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میل کر رات کے وقت تین اطراف سے دشمنوں ساتھیوں کے ساتھ میل کر دیا۔ اس حملے میں دشمنوں کا کوئی پر زور شور سے حمله کر دیا۔ اس حملے میں دشمنوں کا کوئی مرد بھی بیچ کر نه نکل سکا، عورتیں گرفتار کر لی گئیں \* ۔ فتیج کے بعد حضرت خالد نے نعان بن عوف شیبلنی کے ھاتھ حضرت صدیق کی خدمت میں خمس روانه کیا ۔

الذی سے حضرت خالد ، الزمیل روانه هوئے بجہاں عتاب بن فلان ایک بھاری لشکر لئے هوئے موجود تھا۔ ربیعه اور اس کی تمام فوج کے قتل کی خبر اسے سل چکی تھی۔ هذیل نے بھی مصیخ سے بھاگ کر اسی کے پاس پناہ لی تھی ۔ عضرت خالد نے بہاں بھی رات کو تین جانب سے حمله کیا۔ اس معرکے سی دشمن کی اتنی بڑی تعداد قتل هوئی که اس سے پہلے کبھی نه هوئی تھی ۔ حضرت خالد نے مال غنیمت تقسیم کیا اور صباح بن هوئی تھی ۔ حضرت خالد نے مال غنیمت تقسیم کیا اور صباح بن فلان المزنی کے هاته حضرت صدیق کی خدمت سیں خمس فروانه کیا۔

الزميل سے حضرت خالد ، الرضاب اکی طرف سڑ ہے۔ و ہاں کا

الله على نے انہی قیدی عورتوں سیں سے ربیعہ بن بھیر کی لڑکی کو خریدا تھا جن سے آپ کے یہاں عمر اور رقیہ پیدا ہوئے (الطبری جلد ہم صفہ ۲۵) ۔

الرضاب الرضاب الرصافه سے بہلے اس جگد جو بستی تھی اسے الرضاب کہتے تھے (سعجم البدان جلد م صفحه ۲۵۹)۔

حاکم ہلال بن عقد تھا۔ جب اس کی فوج نے خضرت خالد کے آنے کی خبر سنی تو اس نے مارے خوف کے لڑنے سے انکار کر دیا جس پر ہلال کو مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا اور مسلمانوں کی الرضاب فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی ۔

#### جنگ فراض\*

اب حضرت خالد کا تسلط تمام سواد عراق پر هو چگا تھا الجزیرہ کے عربوں پر بھی آپ فتح پا چکے تھے ۔ ان لؤائیوں کے بعد آپ الفراض کی جانب روانه هوئے جہاں شام ، عراق او الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں ۔ الفراض کو فتح کرنے کے الفراض کو فتح کرنے کے لئے مقصد یہ تھا کہ جب آپ سرزسین ایران کو فتح کرنے کے لئے اگر بڑھیں تو آپ کی پشت بالکل محفوظ رہے اور آپ اطمینان سے اقتوحات میں مصروف رھیں ا

اسلاسی فوجیں الفراض سیں اکٹھی ہوٹیں تو انہیں دیکھ کو روسہوں کو ہے۔ حد جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی جو کیوں سے دومہوں کے بڑی خوشی سے دومہوں کے بڑی خوشی سے دومہوں ا

خصرت خالد کا یه فعل بھی آپ کی دور رسی اور بے نظیم الله جنگی سمارت پر دلالت کرتا ہے ۔ حضرت صدیق نے بھی مدینا سے سے روانگی کے وقت خالد اور عیاض کو یہی عدایت فردائی تھی اللہ اللہ دیکھیں : طبری جلد ہم صفحہ ہے۔

اللی مدد کی کیوں که مسلانوں نے انہیں ڈلیل و رسوا کر دیا أتها اور ان كي شان و شوكت كو ته بالاكرك ركه ديا تها ـ الیرانیوں کے علاوہ تغلب ، ایاد اور تمر کے عربی النسل قبائل نے بھی روسیوں کی پوری پوری مدد کی ، کیوں کہ وہ اپنر ارؤساء اور سر بر آورده اشخاص کے قتل کو بھولے نه تھے۔ چنانچه ارٰوسیوں ۔ ایرانیوں اور عربی النسل قبائل کا ایک لشکر جرار اسلانوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ دریائے قرات پر پہنچ کر انہوں نے سلانوں کو کہلا بھیجا: تم دریا کو عبور ہا کرکے ہاری طرف آؤ گے یا ہم دریا کو عبور کر کے تمہاری اطرف آئیں ؟ حضرت خالد نے مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا اپسند نه کیا چنانچه آپ نے کہلا بھیجا: تم هی هاری طرف آجاؤ ۔ دشمنوں نے کہا '' اچھا ، تم ساسنر سے ھٹ جاؤ تا کہ ا هم دریا پار کرلیں ''۔ حضرت خالد نے فرمایا <sup>رو</sup>یہ بات غلط ہے۔ اتم نچلی جانب سے دریا پار کر لو۔ هم وعدہ کرتے هیں که ا اس دوران سیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ''۔ جب روسیوں کا 🕌 ٹمام لشکر دریا کے پار ہوگیا تو لشکر کے سپہ سالار نے قو ج كو حكم ديا كه تمام قبائل عيلحده عليحده هو جائين تاكه معلوم ہو سکیے کہ کس گروہ نے زیادہ شاندار کام سر انجام دیا ہے ـ چنانچه تمام فوج علیحده علیحده هوگئی اور لڑائی شروع هوئی.۔ جب دشمن کو شکست ہونے لگی تو حضرت خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا : ان کا پیچھا کرو اور ان کو دم نہ لینے دو ۔ إلى الجنانجة ايسا هي هوا ـ

فراض کی جنگ میں عین سیدان جنگ اور بعد ازاں تعاقب میں دشمن کے ایک لاکھ آدسی کام آئے۔ عراق میں حضرت خالد کی یہ آخری جنگ تھی ،

فتح کے بعد حضرت خالد نے فراض میں دس روز قیام فرنایا وس روز بعد ۲۵ ذی القعدہ ۲۰ ه کو اپنی فوج کو حیرہ کی جانب کوچ کا حکم دیا۔ آپ نے عاصم بن عمرو سے کہا کہ وہ الشکر کے ساتھ جائیں اور شعر بن الائنر کو ساقہ کا کانڈر الشکر کے ساتھ جائیں اور شعر بن الائنر کو ساقہ کا کانڈر الشکر کو جیسے ساقہ کے ساتھ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے ساقہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ لشکر کو چھوڑ کر خفید طور پر حج کرنے روانہ ہوگئے تھے۔

#### حضرت خالد كا خفيه حج

حضرت خالد حج کے لئے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ چند اللہ لوگ اور بھی تھے۔ آپ شہروں اور بستیوں سے دور دور اسید ہا ملکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ کوئی رہبر ساتھ نہ تھا اور یہ راستہ نہایت عجیب اور دشوار گذار تھا ۔ لیکن آپ فوج سے غیر حاضر بہت تھوڑ ہے عرصے کے لئے رہے ۔ ابھی لشکر کا آخری حصہ بہت تھوڑ ہے عرصے کے لئے رہے ۔ ابھی لشکر کا آخری حصہ اور اس کے همراه شہر سیں داخل ہوئے ۔ ان چند لوگوں کے اور اس کے همراه شہر سیں داخل ہوئے ۔ ان چند لوگوں کے ان شخص کو آپ کے ساتھ تھے ، لشکر کے اور کسی شخص کو آپ کے حج کی خبر نہ تھی ۔ جب انہوں نے آپ کی بین واپسی پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے سو سنڈے ہوئے دیکھے انہوں سے دیکھے اور انہیں سعلوم ہوا کہ آپ حج کو تشریف لے گئے تھے ۔

حضرت صدیق کو آپ کے جیج کر نے اور لشکر چھوڑ نے کی اللہ اطلاع مل گئی تھی۔ آپ کو خوب اچھی طرح پته تھا کہ اس اللہ ضمر کا اثر آپ کے لشکر پر اور دشمن کے لشکر پر کیا ھوسکتا ار فصر کا اثر آپ کے لشکر پر اور دشمن کے لشکر پر کیا ھوسکتا اور ھو کے ایک میں زد ھو کہ ہے۔ آپ جانتے تھے کہ خالد سے یہ فعل اس لئے سر زد ھو پر

مے کہ انہیں ہر مرحلے پر اپنی فتح اور دشمن کی شکست کا میں ہوتا ہے اور وہ دشمن کی حیثیت ہت معمولی سمجھتے ہیں۔ مضرت خالد کے اس فعل کو حضرت ابوبکر صدیق مناسب نه مجھتے تھے۔ عین میدان جنگ میں ، ہزاروں لاکھوں دشمنوں کے درسیان گھر ہے ہوئے لشکر کوچھوڑ کر سپه سالارکا اکیلے حج کے لئے چلا آنا مصلحت اور دور اندیشی کے بالکل خلاف تھا۔ اسی زمانے میں ان أمراء نے جنہیں حضرت صدیق نے شام کی جانب بھیجا تھا اپنے لئے مدد کی درخواست کی ۔ حضرت کی جانب بھیجا تھا اپنے لئے مدد کی درخواست کی ۔ حضرت مدیق نے شام مدیق نے شامان کسری طرف بھی اسی خدائی تلوار کو بھیجنا چاھا مدیق نے شاھان کسری کے تخت کو ھلا ڈالا تھا۔ آپ نے میدالرحمان بن جمیل الجمحی کے ھاتھ حضرت خالد کو ایک میدالرحمان بن جمیل الجمحی کے ھاتھ حضرت خالد کو ایک خط بھیجا ۔ خط کا مضمون حسب ذیل ہے :۔

" تم یہاں سے روانہ ہو کر یرموک میں مسلانوں کی جاعت سے سل جاؤ کیوں کہ و ھاں وہ دشمن کے برغے میں گھر گئے میں ۔ یہ حرکت (خفیہ حج) جو تم نے اب کی ہے آئندہ کبھی مسلسنے مسے سر زد نہ ھو ۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہارے ماسنے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ھیں اور تم سسلانوں کو شمن کے نرغے سے صاف بچا لاتے ھو ۔ اے ابو سلیان ا میں مہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر سیارک باد دیتا ہوں ۔ اس سہم کو پاید تکمیل تک پہنچاؤ ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری الدد فرسائے ۔ تمہارے دل میں غرور پیدا نہ ھونا چھئے لید فرسائے ۔ تمہارے دل میں غرور پیدا نہ ھونا چھٹے کسی کیوں کہ غرور کا انجام نقصان اور رسوائی ہے ۔ اپنے کسی مل پر نازاں بھی نہ ھونا ۔ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ علی اور وھی اعالیٰ کا صلہ دیتا ہے \* "د

الطرى جلد س صفحه ٢٦ -

# عراق میں حضرت خالد کی ۔ فتوحات کا اثر

اهل عرب بالعموم ایرانیوں کو نہایت تعظیم و تکریم او احترام و توقیر کی نگاهوں سے دیکھتے تھے۔ اگر کسی عرب کا کسری کے محل کے دروازے پر کھڑے ہونے ، یا شاهنشاه کا سجده کرنے کے لئے اس کے دربار میں باریابی کی اجازت سل جاتات سل تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ اسے هفت اقلیم کی بادشاهت مل گئا ہے ہے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی ، عربوں کو اس درجه حقیا سمجھتے تھے کہ کئی جنگوں میں حضرت خالد کی فتوحات باوجود انہوں نے ماہتدا، میں عربوں کے حملوں اور پیش قدم باوجود انہوں نے ماہتدا، میں عربوں کے حملوں اور پیش قدم باوجود انہوں نے موقع پرنظر آتی ہے جبکہ وہ میدان جنگ میں نہایہ جنگ ایس کے موقع پرنظر آتی ہے جبکہ وہ میدان جنگ میں نہایہ بنا کہ فرن کی دوروں کے میاب اس امرانی سے فکری سے کھانے پینے میں مشغول تھے اور انہیں اس امرانی مطلق پروا نہ تھی کہ عربوں کا لشکر ان سے جنگ کرنے کے لئا اللہ مطلق پروا نہ تھی کہ عربوں کا لشکر ان سے جنگ کرنے کے لئا اللہ سامنے کھڑا ہے۔

حضرت خالد نے ایرائیوں کو دکھا دیا کہ عرب تو پستی اور ذلت سے آٹھ کر انتہائی بلند مقام پر پہنچ چکی ہے اور اللہ ایرائیوں کو طوعاً یا کرھا ان کی اطاعت قبول کرنی ھی ھوگی آپ نے ایران کے مفلس و قلاش کاشتکاروں اور غریب رعایا کا پھی یہ مؤدہ سنا دیا کہ آن کی ذلت و پستی کا زمانہ ختم ھو چا کہ ہو اور اب وقت آچکا ہے کہ آنہیں اپنی قدر و قیمت کا احساسی کا

ہو ، انہیں سعلوم ہو کہ وہ بھی انسان ہیں ، آن کے بھی کچھ حقوق ہیں ، اور وہ صاحب اقتدار ایرانی جو آج تک اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے تھے ، کسی طرح بھی ان سے بڑھ کر نہیں۔

ایرانیوں نے شروع میں یہ سمجھاکہ عربوں کی یہ پیش قدسی
عاشی بدحالی کی وجہ سے ہے ۔ جونہی کچھ مال غنیمت ان کے
ھاتھ آئے گا وہ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے اور اسے
طمینان و فراغت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے ۔ لیکن عربوں کی
پ در پے چڑھائیوں اور فتوحات پر فتوحات نے بالاخر ان پر
اضح کر دیا کہ وہ صریح غلطی پر تھے ۔ اس وقت انہوں نے
انکھیں کھولیں اور سنجیدگی سے عربوں کے مقابلے کے لئے تیار
ہوئے ۔ لیکن ان کی سلطنت کے آخری دن آچکے تھے ۔ اب ان کے
سامنے دو ھی راستے تھے : یا وہ سلطنت کی باگ ڈور خاموشی
سے عربوں کے حوالے کردیں یا ان کے آگے ﴿اپنے آپ کو تباھی
کے لئے پیش کردیں ۔

حضرت خالد نے اپنی پیش قدمی کے دوران میں نہایت دور اندیشی اور حکمت عملی سے کام لیا ۔ آپ جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو دوسرمے شہر کا رخ کرنے سے پہلے اس شہر کی حفاظت کے لئے فوج کا ایک دسته و هاں متعین کر دیتے تھے اور نظم و نسق چلانے اور خراج وصول کرنے کے لئے اپنے عاملوں کو و هاں مقرر کر دیتے تھے ۔ اس طرح فوج کی پشت عاملوں کو و هاں مقرر کر دیتے تھے ۔ اس طرح فوج کی پشت کی حفاظت کا بھی انتظام هو جاتا تھا اور مفتوحه علاقے کی طرف سے بھی پورا اطمینان هو جاتا تھا ۔ فتح کے بعد وہ کاشتکاروں کو امان دیدیتے تھے اور گونا گوں مہربانیوں اور رعایتوں سے انہیں متمتع کرکے اور ان کے حاکموں کے ظلم و ستم سے انہیں متمتع کرکے اور ان کے حاکموں کے ظلم و ستم سے انہیں

نجات دلا کر ان کے دلوں کو موہ لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھ کہ عام طور پر یہ لوگ اسلاسی فوج کا خبر سقدم کرتے تھ اور جب تک انہیں حکومت کی طرف سے مجبور نہ کر دیا جہا وہ سسلانوں کے خلاف نہ لڑتے تھے۔ ایرانی حاکموں نے انہا رعایا کو اپنا غالام سمجھ رکھا تھا اور وہ ھر قسم کا ظلم ستم ان پر روا رکھتے تھے۔ یہ لوگ جب یہ دیکھتے کہ مسلانوں نے انہیں مساوی حقوق دمے دئے ھیں اور ان پر ظلم و ستم کے انہیں مساوی حقوق دمے دئے ھیں اور ان پر ظلم و ستم کے انہیں مساوی حقوق دمے دئے ھیں اور ان پر ظلم و ستم کے انہیں مساوی حقوق دمے دئے ھیں اور ان پر ظلم و ستم کے انہیں مساوی حقوق دمے دئے ھیں اور ان کے دائی مسلانوں کے ساتھ ھو جاتے تھے اور وہ حتی المقدور مسلانوں کے مدد کے لئے تیار رھتے تھے۔

سلمان ، ایران کے مفلس کاشتکاروں اور غریب رعایا اللہ جس قدر سہربان تھے سرداران سلطنت اور فوجوں کے سعاسلے ساتنے ھی سخت گیر تھے ۔ میدان جنگ سیں ان سے مطلق صبر ھوسکتا تھا ۔ لڑائی میں ان کی نظریں زیادہ تر سپه سالاروں اللہ سرداروں پر ھوتی تھیں ۔ وہ تاک تاک کر ان پر حملے کر تھے اور انہیں قتل کرنے کے دربے رهتے تھے ۔ اس طرح ان اللہ فوج پر مسلمانوں کا زبردست رعب بیٹھ جاتا تھا اور وہ اللہ ملہ سالار اور سرداروں کے مرنے سے دل شکسته ھو کر ھا تہا ہوا ہو اور بہت جلد شکست کھا جاتی تھی ۔ مسلمان فا تران ھار بیٹھتی تھی اور بہت جلد شکست کھا جاتی تھی ۔ مسلمان فا تران ہو جان بخشی کر سالو میں فوج کی جان بخشی کی اس وقت ان کے دلوں سے رحم کوسوں دور ھوتا تھا ۔

ایرانی حاکموں اور سرداروں کو چاھئے تھا کہ دو تین اور سرداروں کو چاھئے تھا کہ دو تین اور مسلمانوں کی تلواروں کی دھار کا مزا چکھ لینے کے بعد عبرت پکا اور حضرت خالد کے سامنے سراطاعت خم کر کے اپنے آپ اور

تباهی اور بربادی سے بچا لیتے۔ لیکن جب قضا آجاتی ہے تو عقل اندھی ھو جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ مساانوں نے ھاری غفلت سے قائدہ آٹھاتے ھوئے دو تین کامیابیاں حاصل کرلی ھیں۔ جب ھاری زبردست فوجیں ان کے مقابلے کے لئے میدان جنگ میں نکایں گی تو مساانوں کے ھوش ٹھکانے آ جائیں گے اور آئندہ انہیں کبھی ھارے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ھوگی۔ ان کی یہ زبردست فوجیں ہارھا ھر قسم کے ساز و ساسان کے ساتھ ، بہترین جرنیلوں کی زیر سر کردگی میں میدان جنگ میں آئیں لیکن انہوں نے بھی اسمید مسانوں کے ساسنے اپنے آپ کو بے بس پایا ۔ خدائی منشاء ہورا ھوا اور تھوڑے ھی عرصے میں پرشکوہ ایرانی شہنشا ھیت ہورا ھوا اور تھوڑے ھی عرصے میں پرشکوہ ایرانی شہنشا ھیت

حضرت خالد نے ان جنگوں میں مسلانوں کی جو خدمات سرانجام دیں وہ رھتی دنیا تک یادگار رھیں گی اور مسلان انہیں کبھی نه بھول سکیں گے ۔ ان جنگوں کا اسلامی فوجوں پر بڑا دور رس اثر پڑا ۔ جو فوجیں عراق کے میدانوں میں کسری کے جانیں جرار لشکروں کے مقابلے میں نبرد آزما ھوئیں وہ اپنی جانیں ھتیلیوں پر رکھ کر لڑتی تھیں ۔ اس طرح ان میں جو بے نظیر جرأت ، دلیری اور شجاعت پیدا ھوئی اس نے آئندہ جنگوں کو جرأت ، دلیری اور شجاعت پیدا ھوئی اس نے آئندہ جنگوں کو مسلانوں کے لئے بالکل معمولی بنا دیا اور انہوں نے بڑی آسانی سلطنت کو زیر کر لیا ۔

ان جنگوں کا ، جو عراق میں لڑی گئیں ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلمان منظم اور جرار لشکروں سے مقابلہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ ان جنگوں کے دوران میں انہیں جنگ کے مختلف اطریقوں سے بھی کاحقہ واقفیت پیدا ہوگئی۔ کبھی انہیں تلعہ العمیں تلعہ

بند فوج سے مقابلہ پیش آتا تھا تو کبھی دونوں فوجوں کرسیان دریا یا نہر حائل ہو جاتی تھی اور سناسب حال مختلف طریقے استعال کرنے پڑتے تھے۔ کبھی دو بدو جنگ ہوتی تھے تو کبھی شیخون سارا جاتا تھا اور رات کے اندھیں ہے دشمن کی فوج کا گھفایا کر دیا جاتا تھا۔

مسلانوں نے جب جنگ کے ان مختلف طریقوں کا مشاہدہ کے اور دیکھا کہ حضرت خالد نے فوج کے بچاؤ کے لئے کیا کے تدابیر اختیار کیں اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے کیا کن طریقوں سے کام لیا تو ان کے جنگی تجربوں میں بے پناہ اضافی ہوا اور جنگی علوم و فنون سے انہیں پوری پوری واقفیت ہوگئی ان بیش بہا تجربات کے بعد ان کی جھجک اور خوف و ہراس دو اس مو گیا اور انہوں نے بڑے برار لشکروں کا مقابلہ پورڈ کی بے خوفی اور جرأت سے کیا اور بارہا اپنے سے کئی گئی فوجوں کی شکستوں پر شکستیں دیں ۔

حضرت خالد عراق میں ایک سال دو ماہ تک رہے (محرم ۱۲ اللہ سے لے کر صفر ۱۳ ہ تک) ۔ اس قلیل عرصے میں آپ نے تقریب پندرہ جنگوں میں جصه لیا ۔ ان تمام جنگوں میں آپ کا مقایب آن عظیم الشان فوجوں سے ہوا جو نه صرف تعداد میں اسلام لشکر سے بہت زیادہ تھیں بلکه نئے نئے سامان جنگ سے بھی پور طرح لیس تھیں ۔ لیکن فوج کی قلت اور سامان جنگ کی کے ماوجود ہر موقع پر حضرت خالد ہی فتح یاب ہوئے المد شمن کو ہمیشه ہی بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا حضرت خالد نے اتنی تھوڑی مدت میں بہت ہی قلیل فوج ساتھ جو کام کر دکھایا وہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا جرنیل ساتھ جو کام کر دکھایا وہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا جرنیل ساتھ جو کام کر دکھایا وہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا جرنیل ساتھ جو کام کر دکھایا وہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بڑی سے بڑی فوج کے ساتھ بھی نه کر سکا ۔ جس فوج ب

حضرت خالد موجود ہوتے تھے وہ سمجھتی تھی کہ اکیلے خالد ہی دشمن کی بوری فوج پر بھاری ہیں۔ ادھر دشمن کی صفوں میں گھبرا ہے ، بے چینی اور خوف کا تسلط ہو جاتا تھا اور وہ کبھی اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ آپکا مقابلہ نہ کرسکتی تھی۔

ان فتوحات کا اسلامی فوجوں پر جو اثر تھا اور وہ انہیں جس نظر سے دیکھتی تھیں اس کی ایک جھلک ابن المہیشم بکائی کے مندرجہ ذیل بیان میں نظر آتی ہے:۔

"سیرے والد بیان کرتے تھے کہ کونہ کے وہ لوگ جو عراق کی جنگوں میں نبرد آزما رہ چکے تھے جب معاویہ کو اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرتے دیکھتے تو کہا کرتے تھے کہ آخر معاویہ کیا چاھتے ھیں؟ انہیں سعلرم ھونا چاھیئے کہ ھم جنگ ذات السلاسل کے شہسوار ھیں جو عراق میں حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی۔ وہ لوگ ذات السلاسل سے لے کر فراض تک کی جنگوں کو اس فخر و شان سے بیان کرتے تھے کہ گویا آن سے جنگوں کو اس فخر و شان سے بیان کرتے تھے کہ گویا آن سے قبل اور بعد کی لڑائیاں بالکل ھیچ تھیں \* "۔

<sup>. \*</sup> الطبرى جلد بم صفحه ٢٢ -

## شآم میر حضرت خالدگی مدوحات م مدوحات

شام کی فتوحات عراق کی فتوحات کے بعد شروع ہو ئیں۔

سب سے پہلے ۱۳ ہے آغاز میں حضرت صدیق نے شام کی جانب

فوجیں روانہ کیں ۔ ابتدا میں ان فوجوں کا سپہ سالار آپ نے

خالد بن سعید کو مقرر کیا تھا ۔ لیکن ان کی روانگی سے پہلے

ھی حضرت عمر کے اصرار پر انہیں اس کے بجائے تھاء \* میں امدادی

دستے پر ستعین کر دیا اور ان کی جگہ یزید بن ابوسفیان کو

امیر مقرر کرکے سات ہزار فوج کے ساتھ شام بھیج دیا ۔ شام کو

زوانہ ہونے والے امراء میں یزید سب سے پہلے امیر ہیں ۔ یزید

ورانہ ہونے والے امراء میں یزید سب سے پہلے امیر ہیں ۔ یزید

می روانگی کے بعد حضرت صدیق نے شام کی جانب یہ تین المحل کی

سپہ سالانہ روانہ فرمائے: شرجیل بن حسنہ ، ابوعبیدۃ بن الجرائی

الرا محرو بن العاص ۔ آپ نے نہ صرف ہر ایک سپہ سالار کی اللہ

منزل مقصود ہی متعین کردی بلکہ وہ علاقہ بھی مقرر فرما دیا گار

الله تیاء کی بستی ، شام کی سرحد پر شام اور وادی قری کے الله در میان اس راستے پر واقع ہے جس سے اهل شام اور اهل دمشق حج کے لئے آتے هیں ۔ اسی جگه سموأل بن عادیا یہودی کا مشہول کی قلعه بنا هوا تھا اس لئے اس کو وو تیاءالیہودی '' کہتے تھے الله (معجم البلدان جلد ۲ صفحه ۲۲۲۲) ۔

فتح کے بعد جہاں کا انہیں والی بننا تھا۔ چنانچہ یزید بن ابوسفیان ﴿
کو دہشق ، شرجیل بن حسنہ کو اردن ، ابوعبیدۃ بن الجراح
کو حمص اور عمرو بن العاص کو فلسطین کیلئے امیر بنایا گیا ﴿
۔

یه تمام امرا، مدینه سے چل کر شام پہنچے - یزید بلقاء پہنچے شرجیل کی منزل اردن تھی ، ابوعبیدہ کی جابیه اور عمرو بن العاص لی عربه ۔ جب رومیوں کو ان امراء کی آمد کا حال معلوم هوا تو انہوں نے هرقل کو جو اس وقت بیت المقدس میں تھا ، تمام حالات سے مطلع کیا ۔ چنانچه هرقل وهاں سے حمص پہنچا اور ایک عظیم الشان لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے تیار کیا ۔ هرقل کے پاس فوجوں کی کمی نہیں تھی ۔ اس نے هر اسلامی سپهسالار کے مقابلے میں اس کی فوج سے کئی گئی فوج تیار کی اور اسے هر مقابلے میں اس کی فوج سے کئی گئی فوج تیار کی اور اسے هر قسم کے سامان حرب اور اسلحه سے لیس کیا ۔ رومیوں کی اس قسم کے سامان حرب اور اسلحه سے لیس کیا ۔ رومیوں کی اس عظیم الشان تیاری کو دیکھ کر مسلمانوں کو بڑا خوف محسوس عظیم الشان تیاری کو دیکھ کر مسلمانوں کو بڑا خوف محسوس عظیم الور انہوں نے عمرو بن العاص اور حضرت صدیق کے پاس قاصد بھیجے که اب کیا جائے۔ عمرو بن العاص نے تمام

<sup>\*</sup> به سپه سالار اسی ترتیب سے مدینه سے شام روانه هوئے (الطبری جلد ہم صفیحه ۱۹۹) - ان میں سے سوائے شرجیل کے باقی المام سپه سالار قریش سے تعلق رکھتے تھے - شرجیل قبیله کنده اور بعض روایات کے بموجب قبیله ازد سے تعلق رکھتے تھے اور الطبری جلد ہم صفحه ۲۹ ۔ فتوح البلدان بلاذری صفحه ۱۱۸ ۔

ا حضرت ابو بکر صدیق کے اس فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تائید الہی کا اس درجہ یقین تھاکہ امراء کی روانگی اور دشمن سے جنگ کرنے سے پہلے ہی ہر امیر کا علاقہ جہاں کا آسے والی بننا تھا مقرر کر دیا ۔

سپه سالاروں کو کملا بھیجا که میری رائے میں بہترین صورت یہ ھے که هم سب اکٹھے هو جائیں اور اکٹھے هو کر دشمن کا مقابلہ کریں کیونکه اگر هم آکٹھے هو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں کے تو باوجود هاری قلت تعداد کے دشمن هم پر غلبہ نہیں پاسکے گا۔ لیکی اگر هم الگ الگ رہے تو هم میں سے ایک متنفس بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیونکه هم میں سے هر ایک کے مقابلے پر بڑی بڑی فوجیں تیار کی گئی هیں۔ چنانچه یه طے هو که یرموک کے مقام پر تمام اسلاسی فوجیں جمع هو جائیں اور وهاں اکٹھے هو کر دشمن سے مقابله کیا جائے۔

حضرت صدیق نے بھی مسلمانوں کو وہی مشورہ دیا جو عمرو بن العاض دیے چکرے تھے۔ آپ نے انہیں لکھا :۔۔

''تم سب جمع هو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لو اور آب اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مشر کین کی فوجوں سے لڑو ۔ تمہار بناالح شار اللہ تعالی کے مددگاروں میں ہے اور جو شخص اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس کا مددگار ہے ۔ لیکن جو شخص کی مددگار ہے ۔ لیکن جو شخص کی اللہ تعالی سے منع پھیرتا ہے ، اللہ تعالی اسے ضرور دلیل و رسی کرتا ہے ۔ تم جیسے لوگ قلمت تعداد کی وجہ سے کبھی مغلوب بنگ میں ہو سکتے ۔ دس هزار بلکہ اس سے کبھی زیادہ بھی اگر میں ہو سکتے ۔ دس هزار بلکہ اس سے کبھی زیادہ بھی اگر میرور مغلوب هو جائیں گے ۔ تم گناهوں سے بچو اور درمو ک میر کی میں اللہ ضرور مغلوب هو جائیں گے ۔ تم گناهوں سے بچو اور درمو ک میر کرن میں وجہ کے ساتھ نماز ادا کر ہے \*\*\*

الطبرى جلد م صفحه وم عمرو بن العاص اور حضرت صديق الله المرى جلد م صفحه وم عمرو بن العاص اور حضرت صديق الله الم

جب هرقل کو اطلاع سلی که مسلمان برموک پر جمع هو گئے ھیں تو اس نے اپنے سپه سالاروں کو لکھا که تم مسلمانوں کے مقابلے کے لئے روتمی فوجوں کو ایسے مقام پر ٹھہراؤ جس میں کافی گنجائش اور وسعت ہو اور بھاگنے والوں کے لئر راستہ تنک هو ۔ هرقل سے يه بات پوشيده نه تهي که مسلان اس اسعرکے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور کہ وہ اس ارادہ سے آئے ھیں کہ یا وہ روسی لشکر کو فنا کر دیں گے یا خود فنا الهوجائين کے اس لئے يه معركه مسلمانوں اور روميوں کے درميان إُقْيَصِلُهُ كُنْ مَعْرَكُهُ ثَابِتُ هُوكًا، أكَّر أس مِينَ مَسَلَمَانُ كَامِيَابِ نَهُ ابھو سکے تو آئندہ وہ شام کے دوسرے شہروں پر چڑھائی کرنے کی کبھی جرأت نہ کر سکیں گے اور اگر روسی کامیاب نہ ہوسکے ا تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ المنانجه هرقل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نہایت عظیم الشان الشكر تيار كيا ـ لشكر كے سالاروں كے تعين كے علاوہ اس نے کئی پادری اور راہب بھی اس کام کے لئے مقرر کئے کہ وہ ﴿ الشكر سين پھر كرانجيل كى آيات پڑھتے رھيں اور روميوں كو الجنگ کے لئے جوش دلاتے رهیں۔

روسی سالاروں نے ہرقل کے احکام کے سطابق واقوصہ میں اپنی فوجوں کو ٹھہرایا۔ واقوصہ کی وادی ، دریائے یرسوک کے کنارے واقع ہے۔ اس وادی نے ان کے لئے خندق کا کام دیا۔

ا(بقیه حاشیه صفحه ۲۳۹)

دونوں کی یہ رائے کہ یرسوک کے مقام پر روبیوں سے مقابلہ کیا جائے ہاری اس رائے کو (جس پر مفصل بحث ہم بعد سین کریں گے) تقویت پہنچاتی ہے کہ معرکۂ یربوک جنگ اجنادین سے قبل وقوع میں آیا۔

روسی سرداروں کی یہ زبردست گوشش تھی گہ ان کے اشکر سے مسلانوں کا خوف اور دھشت نکل جائے تاکہ وہ اطمینان سے ان کا مقابلہ کر سکیں ، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلانہ تھوڑی تعداد میں ھیں اور رومیوں کا لشکر ان سے کئی گنا گئے تو انہوں نے اپنی قوج کو حوصلہ اور فتح کا یقین دلانا شروع کیا ۔ ادھر جب مسلانوں نے دیکھا کہ رومی لشکر واقوصہ پہنچ گیا تو انہوں نے اپنی جائے اجتاع سے آٹھ کر رومیوں کے بالگل مامنے رومیوں کے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا جس سے رومیوں کے بالگل مالی مسدود ھوگیا ۔ یہ دیکھ کر عمرو بن العاص پکار آٹھے ہالکل مسدود ھوگیا ۔ یہ دیکھ کر عمرو بن العاص پکار آٹھے اب الکل مسدود ھوگیا ۔ یہ دیکھ کر عمرو بن العاص پکار آٹھے اب اب وہ تمہارے گھیرے سے نہیں نکل سکتے ''۔

سسلان صفر سے لے کر ربیع الثانی ۱۱۵ تک رومیوں کے ساسنے ان کا راستہ روکے پڑے رہے۔ نه وہ رومیوں کا کچھا سر بگاڑ سکے اور نه ان تک چہنچ هی سکے = واقوصه کی گھائی را روسیوں کے پیچھے تھی اور خندق ان کے آگے - جب کبھی وہ سر باھر نکانے کا ارادہ کرتے، مسلان انہیں پیچھے ھٹا دیتے -

سسانوں نے ابتداء هی میں (یعنی ماہ صفر میں) روسیوں کے جائیہ عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر حضرت صدیق کی خدمت میں لوگ سدد بھیجنے کے لئے درخواست روانہ کردی تھی۔ جب قاصد یہ رائی درخواست لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرسایا '' مسلمانوں کی سدد کے لئے خالد جائیں گے ۔ خدا کی قسم خالد بن ولید روسیوں کے دماغوں سے شیطانی وسوسے نکال دے گا' چنانچہ آپ نے حضرت خالد کو وہ خط لکھا جس کا ذکر قبل ازیں کیا مرا جا چکا ہے اور جو حضرت خالد کے حج کرنے اور حیرہ پہنچنے لئی جا چکا ہے اور حیرہ پہنچنے لئی کے بعد انہیں ملا۔ حضرت صدیق کا حکم یہ تھا کہ خالد۔ کی بھر

ستنی بن حارثه کو نصف لشکر کے ساتھ عراق میں چھوڑ دیں اور باقی نصف لشکر کے همراه خود شام روانه هو جائیں اور جب خدا تعالی مسلانوں کو شام میں فقح سے هم کنار کردے تو خالد اپنے مفوضه کام کی بجا آوری کے لئے واپس عراق آجائیں۔ جب حضرت خالد کو یه حکم ملا تو آپ نے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے ان لوگوں کو چنا جنہیں رسول الله کی صحبت اور هم نشینی کا شرف حاصل تھا۔ مثنی نے کہا که تقسیم اسی طرح هونی چاهیئے جس طرح حضرت صدیق نے حکم دیا ہے تاکه اور سول الله صلعم کے صحبت یافته افراد کی نصف تعداد میر بے حصه میں بھی آسکے ۔ آخر حضرت خالد کو مثنی کی بات مانی حصه میں بھی آسکے ۔ آخر حضرت خالد کو مثنی کی بات مانی

حضرت خالد حیرہ سے پہل کر قراقر پہنچے و ھاں سے آپ نے سوی پہنچنا چاھا ا کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ اگر آپ معروف براستے سے گئے تو رومی آپ کو راستے میں روک لیں گے اور مسلمانوں کی اماداد کے لئے نہ پہنچنے دیں گے ۔ اس لئے ایسے راستے سے جانا چاھیے جس سے آپ رومیوں کے عقب میں پہنچ جائیں ۔ اس راستے سے جانے کے لئے آپ نے رھبر طلب فرمایا ۔ جائیں ۔ اس راستے سے جانے کے لئے آپ نے رھبر طلب فرمایا ۔ اس رافع بن عمیرة الطائی کا نام بتایا ۔ جب آپ نے اس سے الوگوں نے رافع بن عمیرة الطائی کا نام بتایا ۔ جب آپ نے اس سے راستہ بتانے کو کہا تو وہ کہنے لگا '' آپ گھوڑوں اور اتنے

الطبرى جلد م صفحه . م - ٢٠٠٠ -

ا یاقوت سعجم البلدان میں لکھتے ھیں کہ قراقر عراق کی سرحد کے قریب ساوہ کے علاقے میں بنو کلب کا چشمہ تھا (جلد م صفحہ سس) - سوی قبیلہ بہراء کا چشمہ تھا اس کے دوسری طرف کا علاقہ شام سے متصل تھا (الطبری جلد سے صفحہ اس) =

ساز و سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر کتے ۔ وہ راسته ایسا ہے کہ اس پر سے صرف ایک سوار گزر سکتا ہے اور وہ ا بھی ہے خوف و خطر نہیں ۔ پوری پانچ راتوں کا سفر ھے۔ راستی سے بھٹکنے کے خوف کے علاوہ پانی کا بھی کہیں نام و نشان مرس هے "- حضرت خالد نے فرسایا " خواہ کچھ هو جائے مجھرا تو اسی راستے سے جانا ہے کیونکہ مجھے اسپرالمومنین نے بے حد ضروری حکم دیا ہے۔ تم بتلاؤ اس راستے سے چلنے کے لئے کیا ا کیا انتظامات کئے جائیں ''۔ رافع نے کہا وہ اگر آپ ضرور الر اسی راستے سے جانا چاھتے ھیں تو پھر لوگوں کو حکم دیجئے الر که وہ بہت سا پانی ساتھ لے لیں اور جس جس سے ہوسکے وہ اپنی ال اآونٹنی کو پانی پلا کر اس کا کان باندھ دے کیونکہ یہ سفر آلیا بے انتہا خطرات کا حامل ہے ۔ اس کے علاوہ بیس اونٹنیاں بڑی ال موٹی تازی اور عمر رسیدہ سہیا کی جائیں "۔ حضرت خالد نے الی رافع کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنیاں سہیا کر دیں۔ رافع نے پہلے انہیں خوب پیاسا رکھا ۔ جب وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں تو انہیں خوب پانی بلایا۔ جب وہ خوب سیر ہوگئیں تو ان کے مونے چھید کر باندھ دئے تاکہ جگالی وغیرہ ال ته کر سکیں اس کے بعد حضرت خالد سے کہا کہ اب فوج کو کوچ کا حکم دیجئے ۔ خالد لشکر اور ساز و سامان کو لے کرا اس کے همراه روانه هوئے۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرنے ، ان سی سے چار اونٹنیوں کے پیٹ چاک کرتے جو کچھ ان کے معدے سے نکاتا وہ گھوڑوں کو پلا دیتے اور جو پانی ساتھ تھا وہ

جب صحراء میں سفر کا آخری دن یا تو حضرت خالد آئے رافع سے ، جنہیں آشوب چشم کی شکایت تھی ، کما کہ پانی کہتے

ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے ۔ رافع نے جواب دیا ''گھبرائیے امیں - هم انشاء الله جلدی پانی تک پہنچ جائیں کے ''۔ تهوڑی دور آگے چل کر جب فوج دو ٹیلوں کے پاس پہنچی تو رافع نے الوگوں سے کہا ''دیکھو یہاں عوسج کی کوئی جھاڑی آدسی کے اسرین کے مانند نظر آتی ہے''؟ انہوں نے کہا '' ہمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی ''۔ اس پر رافع نے گھبرا کر کہا الله و انا اليه راجعون ـ افسوس اب تم بهني هلاک هوئے اور سی بھی ملاک ہوا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو جس اطرح ہوسکے اسے ڈھونڈ نکالو ''۔ آخر بڑی تلاش سے وہ جھاڑی املی مگر کسی نے اسے کاٹ دیا تھا اور صرف اس کا تنا باتی رہ اگیا تھا ۔ جھاڑی سلنے پر سسلانوں نے بڑے زور سے تکبیر کہی ۔ ارافع نے کہا '' اب اس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھو دو ۔'' اسٹی کھودنے سے وہاں ایک، چشمہ نکل آیا جس سے سب نے اسیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد راستے سیں حضرت خالد کو اکوئی دقت اور پریشانی لاحق نہیں ہوئی اور وہ جلد جلد سفر الطے کرتے ہوئے سوی پہنچ گئے ۔ اسی واقعہ کے متعلق ایک ﴿ الشاعر كمهنا هـ :

لله عينا رافع أنى اهتدى فوز سن قراقر الى سوى خمسا اذا سارها الجيش بكى ما سارها الما سارى ما سارى ما سارى سارى سارى انس يرى

الله المدا تعالی رافع کو جزائے خبر دے۔ اس نے قراقر سے کر سوی تک کے راستے دیں مسلمانوں کی رہنائی کی۔ جب الشکر اس راسته پر سے گزرا تو اسے پانچ روز تک سخت تکالیف اللہ کرنا پڑا۔ یہ راستہ انتہائی کٹین اور دشوار گزرا تیا

اور اس سے قبل کسی انسان کا اس پر سے شاید هی گزر هواهو) او جب حضرت خالد صبح سے ذرا پہلے سوی پہنچے تو مہنچترا هی آپ نے بستی پر حمله کر دیا ۔ اس وقت ایک جاعت شرائی نوشی میں مشغول تھی ۔ درمیان میں شراب کا کونڈا رکھا نوشی میں مشغول تھی ۔ درمیان میں شراب کا کونڈا رکھا نیا

اور سغنی جس کا نام حرقوص تها ، یه اشعار گا رها تها:

الاعللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب و ماندري اظن خيول المسلمين وخالداً ميطرقكم قبل الصباح من البشر\*

(اے دوستو! مجھے ابوبکر کے لشکر کے پہنچنے سے قبل شراب اور دو۔ شاید ھاری سوت کا وقت قریب ھو اور ہم اس سے بے خبر طو ھوں ۔ میں اخیال ہے کہ صبح سے قبل مسلانوں کا لشکر خالد کی سر کردگی میں بشر کی طرف سے تم پر حملہ کردے گا) ۔ اور کسی کو یہ سان و گان بھی نه تھا که "ابوبکر اس لشکر" اس ھیبت ناکہ اور پر خوف و پر خطر جنگل سے لشکر" اس ھیبت ناکہ اور پر خوف و پر خطر جنگل سے سے گزر کر عین اسی وقت آن کے سروں پر پہنچ سکتا ہے انہا حضرت خالد نے پہنچتے ھی مغنی پر حملہ کرکے اس کی گردا مطرت خالد نے پہنچتے ھی مغنی پر حملہ کرکے اس کی گردا ملے اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی گردا ملے اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی گردا ملہ کرنے اس کی سروں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی سروں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی سروں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی عربے میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی گردا میں میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وھاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی میں جا پڑا۔ وہاں سے مسلانا ملہ کرنے اس کی گردا میں میں جا پڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا ۔ وہاں سے مسلانا میں کرنے کی دور سے میں جا پڑا ۔ وہاں سے مسلانا میں کی کرنے کی دور سے میں جا پڑا ۔ وہاں سے مسلانا میں کی کرنے کی دور سے دور کی دور سے دور

سال غنیمت حاصل کر کے آگے بڑھے اور ارک مینجے۔ وہاں آ

الاغاني جلد اول صفحه ١٠٠٠ -

ا آرک 'صحرائے حلب کے آخر میں تدمی کے قریب ایک بچھوٹا سا قصبہ ہے ۔ اس کی نواحی زمین ، سرسبز و شاداب ہو اور و ساداب کے اور و ساداب ہیں کی درخت کثرت سے ہیں اور رہجہ البلدان جلد اول صفحہ ہوں)۔

الشلاول نے مصالعت کرلی = ارک سے آپ تدمی پہنچے - و ھاں کے باشندے قلعہ بند ھو گئے لیکن آخر کار انہوں نے صلح کرلی تدمی سے آپ قریتین پہنچے ، اس کے باشندوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی ، و ھاں سے مال غنیمت حاصل کرکے آپ نے حوارین کا رخ کیا ۔ و ھاں نے باشندے بھی لڑائی کے لئے تبیار تھے ۔ لڑائی ھوئی جس میں انہیں شکست ھوئی ۔ حضرت خاللہ نے و ھاں کے لوگوں کو گرفتار کرکے قیدی بنا لیا ۔ و ھاں سے چل کر آپ قصم کے پہنچے ۔ و ھاں کے باشندوں نے جو قضاعہ کی شاخ ، بنو مشجعہ سے تعلق رکھتے تھے ، صلح کر لی ۔ کی شاخ ، بنو مشجعہ سے تعلق رکھتے تھے ، صلح کر لی ۔ و ھاں سے روانہ ھو کہ اور رسول اللہ کا سیاہ علم "عقاب" اڑا نے ھو گر اور رسول اللہ کا سیاہ علم "عقاب" اڑا نے ھو گر اور رسول اللہ کا سیاہ علم "عقاب" اڑا نے ھو ئے ۔

ایک پرانا اور مشہور قصبه هے ۔ اس کے اور مشہور قصبه هے ۔ اس کے اور حلب کے درسیان پانچ دن کی مسافت ہے (معجم البلدان جلا م صفحه مهم) ۔

ایک بڑا قریتین ، صحرائے شام میں حمص کے علاقے میں ایک بڑا التصبه ہے (سعجم البلدان جلد ے صفحہ ۔ ے) ۔

ت خوارین ، حلب کے علاقے میں ایک قصبد ہے (معجم البلدان جلد س صفحہ مرہ) ۔

کی سرحد پر صحوانے شام کے قریب ایک استحاب نے شام کے قریب ایک استی ہے (سمجم البلدان جلد یر صفحہ ۱۱۰)۔

ایک دره هے یہاں است دستق کے شال میں ایک دره هے یہاں سے دستن اور غوطه کا میدان سامنے نظر آتا ہے ۔ یہیں سے راستہ الجنتا هے اور ایک سر کی جنوب میں دستق کو چلی جاتی ہے اور الجنتا هے اور ایک سر کی جنوب میں دستق کو چلی جاتی ہے اور (باقی صفحه ۲۳۳ پر)

(بقیه حاشیه صفحه ۱۱۳)

دوسری صحرائے ساویہ کے کنارے کنارے عراق کو چلی گئی ہے۔ ہمشق سے حمص جانے کے لئے یہیں سے گزرتے ہیں ا (بلاد فلسطین و شام مؤلفہ جی لی اسٹرینج صفحہ ۱۸) ۔

ایک سبزہ زار کے مشرق میں غوطہ کے ایک سبزہ زار کا نام ہے۔ (معجم البلدان جلد م صفحه میں ۲۱۲ وجلد م صفحه میں)۔

\* بصری ، شام کے صوبہ حورانکا صدر مقام ہے (معجم البلدان جلد ، صفحه ، ، ، ، بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی ابو عبیدہ ، شرجیل بن حسنہ اور یزید یہاں موجود تھے اور ان سب سرداروں نے سل کر شہر کو فتح کیا ۔ اس کے بعد وہ حضرت عمرو بن العاص کی مدد کے لئے فلسطین چلے گئے ۔ لیکن ہار ہے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں افلسطین چلے گئے ۔ لیکن ہار ہے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں بصری کو صرف حضرت خالد نے فتح کیا اور ان سب سالارود سے آپ یرموک میں جاکر ملے ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خطور اور دیگر واقعات سے بھی ہارہے بیان کی تصدیق ہوتی ہے ۔ اور دیگر واقعات سے بھی ہارہے بیان کی تصدیق ہوتی ہے ۔

الهی روسی فوجوں کی مدد کے لئے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ پادری اور راهب بھی تھے جن کا کام روسیوں کو جنگ کے لئے ابھارنا اور جوش دلانا تھا۔ مسلمان حضرت خالد کے پہنچے پر خوش تھے اور روسی باھان کے پہنچے پر ۔

ان جنگوں کے ذکر سے پہلے ، جو حضرت خالد کو شام سیں پیش آئیں ، اس بات کا فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ان جنگوں میں حضرت خالد کی حیثیت کیا تھی ۔ آیا ان کی حیثیت شام سیں سپہ سالار اعظم کی تھی یا وہ دوسرے مسلمان سرداروں کی طرح بجو اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے برموک پہنچے تھے ، صرف اپنی اس فوج کے سپہ سالار تھے جو ھراق سے ان کے ساتھ آئی تھی ؟

## کیا حض ت خالد شامی افواج کے سبه سالار اعظم تھیے؟

حضرت خالد کی حیثیت کے متعلق مؤرخین کی بیان کردہ روایات میں یہ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے ۔ طبری کی بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صدیق نے خالد کو افواج شام کا سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ''حضرت ابوبکر صدیق نے ان افواج کو یرموک کے مقام پر مجتمع ہو جانے کا حکم دیا اور عراق سے حضرت خالد بن ولید کو ان سب کا سپہ سالار بنا کر بھیجا\* '' اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں ''شام میں ابو عبیدہ ، شرجیل ، یزید اور عمرو بن العاص اپنی اپنی فوجیں لئے ہوئے موجود تھے ۔ ان تمام فوجوں کے سپہ سالار کی خالد بن ولید تھے † '' طبری کے علاوہ ایک اور مؤرخ مقدسی خالد بن ولید تھے † '' طبری کے علاوہ ایک اور مؤرخ مقدسی بھی لکھے ہیں کہ ''حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کے اس بھی الکھے ہیں کہ ''حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کے اس عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا''۔ اپنی ایک کو سپہ

تا هم یه روایات زیاده قابل اعتباد نمین هین - حقیقت کرد هی که حضرت خالد بن ولید صرف اس فوج کے سپه سالار تهر الله جو ان کے ساتھ عراق سے آئی تھی ۔ اس دعوے کے ثبوت سیا شکا مندرجه ذیل امور پیش کئے جا سکتے هیں ۔

(۱) حضرت خالد کو امراء شام کی معاونت اور امداد ا

الطبرى جلد بم صفحه ٢٩٠٠

<sup>†</sup> الطبرى جلد m صفحه ۱۵ -

لئے بھیجا گیا تھا ، ان پر اسیر بناکر نہیں \_

(۲) طبری میں مذکور ہے کہ جب یردو ک پر تمام نوجیں اکٹھی ہو گئیں اور رومیوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں تو ہر فوج حضرت صدیق کے حکم کے ساتحت اپنے ہی ادیر کے پیچھے نماز ادا کرتی تھی ۔ البتہ بعض اوقات کوئی شخص کسی دوسرے امیر کے پیچھے بھی نماز ادا کر لیتا تھا ۔ جب حضرت خالد و ہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو ایک طرف نھہرایا اور علیحدہ نماز ادا کی ۔ اگر وہ سپہ سالار اعظم ہوتے تو انہیں علیحدہ نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ انہیں تو تو انہیں علیحدہ نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ انہیں تو تمام فوجوں کا امام ہونا چاہئے تھا۔

(۳) جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے تمام امراء کو اکٹھا کر کے آنہیں یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالت میں علیحدہ علیحدہ جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمام فوجوں کو ملا دیا جائے اور باری باری ہر امیر قیادت کے فرائض انجام دے ۔ ساتھ ہی آپ نے یہ درخواست کی کہ اگلے روز کے لئے انہیں امیر مقرر کر دیا جائے۔ اگر آپ سیہ سالار اعظم ہوتے آنو آپ کو ایسا مشورہ دینے اور ایسی درخواست کرنے کی کیا فرورت تھی ؟ ۔

(س) بلاذری نے لکھا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید بصری پنچے اور اسلاسی افواج سے سلے تو تمام سیه سالاروں نے سقفہ طور پر آپ کو اپنا اسیر منتخب کر لیا۔ اس روایت سے بھی صاف بته چلتا ہے که حضرت خالد کو حضرت صدیق کی طرف سے سپه سالار اعظم مقرر نہیں کیا گیا تھا بلکہ خود اسلامی افواج کے امراء نے آپ کی جنگی قابلیت کو دیکھ کر انہیں اپنا اسیر بنا لیا تھا۔

#### سے جنگ پرموک ا

رومیوں سے اڑنے کے لئے مسلمانوں کی فوجیں یک جا نہیں تھیں۔
بلکہ علیحدہ علیحہ اپنے اپنے امیر کے ماتحت پڑی ہوئی تھیں۔
یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے سخت خطر ناک تھی۔ رومیولئے
کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی لشکر بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ طبری کے بیان کے بموجب رومیوں کی تعداد و لاکھ چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن مسلمانوں کی مجموعی تعداد چھیالیس ہزار اور بعض روایات کے بموجب چھیالیس ہزاتھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو بھی رومیولئی تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو بھی رومیولئی عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں تھی چہ جائیک کیا عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں تھی چہ جائیک علیحدہ علیحدہ ہر لشکر کی کیچھ حیثیت ہوتی۔

جب حضرت خالد یرموک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہو فوج اپنے اپنے امیر کے ماتحت علیحدہ علیحدہ مقیم ہے اور علیحہ علیحدہ می نماز پڑھتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو علیحہ

الله الله الله على يرموك كے متعلق لكھتے هيں "يرموك ايكا غير معروف دريا هے جو حوران كى سطح سے نكل كر جھيل كيليا كے جنوب ميں چند ميل كے فاصلے پر دريائے اردن ميں جا گرتا هے دونوں درياؤں كے مقام اتصال سے تيس ميل او پر دريائے يرموك نصف دائر ہے كى صورت ميں ايك چكر كائتا هے جس سے التوسيع ميدان بن جاتا هے كه اس ميں ايك پورى فوج سا سكھ هے ۔ اس دريا كے كنار ہے ہر گهر ہے كھا تھے ہے اسى گھا كو واقوصه كهتے هيں جسے اسلامي تاريخ ميں زبردست شهر حاصل هے " (تاريخ اسلام از سيد امير على صفحه ہے) -



Marfat.com

9



Marfat.com





هی ٹهمرایا اور علیحدہ هی نماز پڑھی۔ اس وقت سلمان روسیوں کی عظیم الشان فوج کو دیکھ کر پریشان هو رہے تھے اور روسی باهان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔ حضرت خالد کے پہنچنے پر طرفین میں لڑائی شروع هوئی۔ بالاخر روسیوں نے شکست کھائی اور وہ پسپا هو کر خندقوں تک هٹ گئے۔ ایک مہینے تک یہ لوگ لڑائی کے لئے آگے نہ بڑھ ۔ پادری اور راهب اس عرصے میں انہیں جوش و خروش دلاتے رہے اور یہ کہ کر آن کے مذهبی جذبات کو ابھارتے رہے کہ اگر اس موقع پر نم نے بزدلی دکھائی تو پھر عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ پادریوں کی تدابیر کار گر ثابث هوئیں۔ پورے ایک ماہ بعد روسی ایک ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر

جب سلانوں نے روسیوں کی جنگی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھی بدستور سابق علیحدہ علیحدہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگر حضرت خالد نے اس طریقے کو پسند نه کیا ۔ آپ کا خیال تھا که اس طرح روسیوں کا پله بھاری رهیگا اور بسلانوں کو سراسر نقصان پہنچے گا۔ روسیوں کا لشکر ڈھائی لاکھ اشخاص پر مشتمل هے اور ایک کان کے تحت پوری طرح منظم هے ۔ اگر اسلامی فوجوں نے ان سے علیحدہ جنگ کی تو بسلانوں کے حصے بوجوں نے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا ۔ وقت کا تقاضا یہ هے که پانچوں اسلامی فوجوں کو ایک ھی نظام میں منسلک شوکر دیا جائے اور وہ ایک ھی امیر کے ماتحت منظم اور بحتم هو کر دشمن سے جنگ کریں ۔ چنانچہ آپ نے تمام امراء کو جمع هو کر دشمن سے جنگ کریں ۔ چنانچہ آپ نے تمام امراء کو جمع شریا اور انتہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا :۔

" آج کا دن اللہ کے اہم ترین دنوں سی سے ہے ۔ آج کسی

کے لئے فخر و مباهات اور خود رائی و خود ستائی سناسب نہیں۔ جہاد خالص الله کے لئے کرو اور اپنے اعال کو الله کی خوشنودی کا ذریعه بناؤ ۔ یاد رکھو آج کی کامیابی همیشه کی کامیابی ها ایک ایسی قوم سے جو هر طرح سنظم اور مرتب هے تمہار علیحدہ علیحدہ لؤنا کسی صورت میں بھی سناسب نہیں ۔ اگر آنہیں جو تم سے دور هیں (یعنی حضرت صدیق) تمہارے حالات کا علم هوتا تو وہ کبھی تمہیں اس طرح لؤنے کی اجازت نه دیتے ۔ بے شکف تو نہیں ملا لیکن تم اس معاملے کو اس طرح سرایجام دو گویا یہ تمہارے خلیفه اور اس کے خیر خواهوں کا حکم ہے "۔

حضرت عالد کی تقریر سن کر امراء نے کہا '' آپ هی فرسائیے اور کہ آپ کی کیا رائے ہے ؟''۔ آپ نے فرسایا ''حضرت ابو بکرصدیق اور همیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا که هم یه مہم بآسائی سر کر لیں گے ۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم هوتا تو و فرور تمہیں اکٹھا رکھتے ۔ جن حالات میں سے تم گزر رہے ہو اور پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اور مشرکین کے لئے آئر ہمت زیادہ فائدہ مند هیں۔ میں دیکھتا هوں که تم علیحدہ علیحد اللہ اللہ شم میں سے هر شخص کو الگ الگ شم سے کے لئے نامزد کیا گیا ہے ، لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک ہم سے خو اس موقع پر کسی ایک ہم سے سے فرق پڑے کا اور نہ انہ اس سے نه تمہارے مراتب میں کوئی فرق پڑے کا اور نه انہ اور امیر المومنین کے نزدیک تمہارا درجه کم هوگا ۔ ذرا دیکھا تو سہی دشمن نے کتنی زبردست تیاری کر رکھی ہے ۔ یاد رکھا اگر آج هم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خددقوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خدوں میں دھکیل دیا تو هما اگر آج هم نے انہیں ان کی خدوں لیکن اگر انہوں نے هما الیک شمیشہ انہیں دھکیلتے هی رهیں گے لیکن اگر انہوں نے هما الیک خدوں کھیل دیا تو هما الیک خدوں کیکوں کو کو کھیل دیا تو هما الیک کے دور کیکوں کے کو کو کو کیکوں کیکوں کے کو کو کیکوں کو کھیل دیا تو ہو کو کھیل دیا تو ہو کو کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کھیل دیا تو ہو کو کھیل کیکوں کو کھیل کیا تو کو کھیل دیا تو ہو کو کیکوں کو کو کو کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کیکوں کو کو کو کو کیکوں کیکو

شکست دے دی تو هم پھر کبھی کامیاب نہیں هوسکیں گے۔
سیری تجویز اس بارے میں یہ ہے کہ هم میں سے هر شخص
کو باری باری امارت کا موقعہ ملنا چاهئے۔ اگر آج ایک امیر
ہے تو کل دوسرا ، پرسوں تیسرا ، اترسوں چوتھا۔ یہاں تک
کہ هر شخص کو امیر بننے کا موقع سل جائے گا۔ آج کے
دن کے لئے تم مجھے امیر بنا دو "۔

حضرت خالد کی زائے نہایت سعقول تھی۔ تمام امراء اس پر ستفق ہو گئے اور پہلے روز کے لئے انہوں نے حضرت خالد کو اسیر سقرر کر دیا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روسیوں کی اسیر سقرر کر دیا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روسیوں کی یورش آج بھی عام دنوں کی طرح ھی ھوگی اور لڑائی بہر حال طول کھینچے گئ ، اس لئے باری باری ھر ایک کو اسیر بننے کا موقعہ مل جائے گا۔

حضرت خالد نے لشکر کو جس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لئے بالکل انو کھا تھا۔ آپ نے اسلامی لشکر کو الزّتیس دستوں میں سنقسم کیا \* اور فرمایا '' تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی تدبیر مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنا دیں تاکہ دشمن کو ہاری تعداد اصل سے بہت زیادہ نظر آئے''۔ قلب میں آپ نے اٹھارہ دستے رکھے اور بہت زیادہ نظر آئے''۔ قلب میں آپ نے اٹھارہ دستے رکھے اور ابو عبیدہ کو ان کا سردار بنایا۔ ان دستوں میں عکرمہ بن ابو جہل اور قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ میمنہ پر آپ نے ابو جہل اور قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ میمنہ پر آپ نے

<sup>\*</sup> طبری جلد س صفیحه سم و سهرسی ان دستوں کے امراء کا ذکر تفصیل سے درج ہے۔ یہ اس قابل ذکر ہے که ایک دسته کم و بیش ایک هزار سپاهیوں پر مشتمل تھا ۔

دس دستے متعین کئے اور ان کا سردار عمرو بن العاص کو بنایا ان دستوں سیں شرجیل بن حسنہ بھی تھے ۔ میسرہ پر دس دستہ متعین کئے اور ان کا سردار بزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا ھر دستے کا علیحدہ سردار بھی تھا جو میمنہ ، میسرہ اور قلب سرداروں سے احگام حاصل کرتا تھا ۔ ان دستوں کے سردار لوگ تھے جو اپنی بهادری ، جوانمردی اور شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھے مثلاً قعقاع بن عمرو ، عکرمہ بن ابو جہل ، عیاض بن غنم ، ھاشم بن عتبہ اور عبدالرحان بن خالد بن ولید \* ۔

جضرت خالد نے اِس ترتیب اِ کے علاوہ لشکر کا ایک ھراو اللہ دستہ بھی بنایا تھا جس کا سردار ، قیات بن اُشیم کو مقرر کیا او قاضی کی خدست حضرت ابوالارداء کے سپرد ھوئی ۔ لشکر کو قاری حضرت مقداد تھے جو لشکر کو سورہ انفال (جس میں جہ کا ذکر ھے) پڑھ کر سنایا کرتے تھے ۔ سامان کے افسر حضر عبداللہ بن مسعود تھے ۔ واعظ ، ابو سفیان تھے ۔ وہ لشکر ما گشت کرتے رهتے تھے اور ھر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہ تھے ۔ او مدد گھر کر کہ تھے ۔ اور ھر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہ تھے ۔ اور ھر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہ تھے ۔ اور ھر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہ تھے ۔ اور ھر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہ اللہ اللہ اللہ اِ تہ کی جنگ صرف تیر نے نام کے لئے ھے ۔ اے اللہ اللہ ایک مدد گار ھیں اینے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما ''۔

ان انتظامات سے یہ بات آشکار ا ھو جاتی ہے کہ حضرت خا

الطبری جلد ہم صفحہ ۳۳) -

ا یہ ترتیب اور نظام اس نظام سے چنداں مختلف نہیں الرار آج کل جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے ۔

ن ولید نے لشکر کی کان اپنے ھاتھ میں لینے کے بعد مسلانوں اور قوت میں ایزادی اور جوش و خروش اور دشمن پر فتح پانے اعزم صمیم پیدا کرنے میں کوئی دقیقه فرو گذاشت نه کیا ۔ اوسری طرف آپ نے دشمن کے دل میں ، جو اپنی طاقت اور اشرت پر نازاں تھا ، مسلانوں کا رعب پیدا کر دیا اور اس کے مام عزائم پر اوس پڑگئی ۔

ان تمام انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے قلب کو ، جس میں قعقاع بن عمرو اور عکرمہ بن ابو جہل ماسل تھے ، آگے بڑھنے اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا ۔ به دونوں رجزیه اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور جنگ شروع کردی ۔

جنگ کی آگ پورے زور شور سے بھڑ کہ اٹھی تھی۔ ھر طرف الھو زوں کی ھنہناھ اور نیزوں اور تلواروں کی جھنکاروں کی اللہ دے رھی تھیں۔ یکایک رومی فوج کے قلب کا الردار جرجہ اپنے لشکر سے نکلا اور مسلمانوں اور رومیوں کی مفوں کے درسیان آکر پکارا کہ خالد میرے پاس آئیں۔ حضرت اللہ ابوعبیدہ کو اپنی جگہ متعین کرکے اس کے پاس پہنچ اللہ ابوعبیدہ کو اپنی جگہ متعین کرکے اس کے پاس پہنچ انے ۔ دونوں سردار ایک دوسرے کے اتنے قریب ھوگئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا ن کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا ن کے خوابات صحیح صحیح دینا ، جھوٹ نہ بولنا کیوں کہ الریف آدمی کبھی جھوٹ نہ بولنا کیوں کہ کہی جھوٹ نہیں بولتا۔ نہ ھی مجھے دھوکا دینا کیوں کہ کریم النفس انسان کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ کیوں کہ کریم النفس انسان کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ کیوں کہ کریم النفس انسان کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔

نے تمہارے نبی پر آسان سے کوئی تلوار\* آتاری تھی جو آہورہ نے تمہیں دے دی اور اسی کی برکت ہے کہ جس قوم پر تم آس تلوار کو استعال کرتے ھو وہ شکست کھا جاتی ہے ؟ استعال کرتے ھو وہ شکست کھا جاتی ہے ؟ استعال کیوں گما جاتا ہے ؟ ''۔ حضرت خالد نے جواب دُنا اللہ نہیں اللہ کیوں گما جاتا ہے ؟ ''۔ حضرت خالد نے جواب دُنا اللہ نہا تھ میں اللہ کے طرف بلایا ۔ شروع میں تو ھم سب نے ان کا انکار کیا انکار کیا انکار کیا اور ان کی اللہ تا لیکن پھر ھم میں سے بعض نے آئمیں قبول کر لیا اور ان کی اطاعت اختیار کرلی لیکن بعض بدستور انکار اور تکذیب کر رہے ۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے آپ کا انکار کیا ، آپ رہے ہور انگار اور تکذیب کر استعاد کور دور دور رہے اور آپ سے لڑے ۔ پھر اللہ نے ھارے دلون جہر قبضہ کرتے ھمیں ھدایت دی اور ھم نے نبی کی اطاعت اختیار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ھو استعار کرلی ۔ رسول اللہ نے بجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تھوں سے میرا لقب سیف اللہ فتح مندی کی دعا بھی فرمائی ۔ اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ فتح مندی کی دعا بھی فرمائی ۔ اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ فتح مندی کی دعا بھی فرمائی ۔ اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ فتح مندی کی دعا بھی فرمائی ۔ اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ فتح

\* بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے شاہ اس یہ مشہور کر دیا تھا کہ خالد کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو آسان سے آتری ہے ۔ اس تلوار کے ذریعے خالد اپنے ہر دشم کو شکست دے دیتے ہیں اور یہ تلوار انہیں رسول اللہ مرحمت فرسائی تھی ۔ اس بات کے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ مسلمان حضرت خالد کو ہمیشہ سیف اللہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردار جس کا نام طبر کا پکارتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردار جس کا نام طبر کا کہا ہے کہ بن توذر، (جارج بن ٹیوڈورش) لکھا ہے عربی جانتا تھا سالم کے اس نے حضرت خالد سے بغیر کسی ترجان کے گفتا کے اللہ کے کہ اسلام مؤلفہ شیخ عبدالو ہاب نجار صفحہ ہو) ۔

پڑ گیا اور اسی وجہ سے سی سشر کوں کے لئے سب سے سخت مسلمان هوں "۔ جرجه نے کہا ور تم ٹھیک کہتے هو ۔ اچھا اب یه بتاؤ که تم مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتر ہو؟''۔ حضرت خالد نے فرمایا "میں تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیتا هوں که تم گواهی دو که اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیے اس کے بندے اور رسول ھیں۔ اور اقرار كرو كه رسول الله جو كيچه لائے هيں وہ الله كي طرف سے هے''۔ جرجہ نے کہا ''اگر کوئی شخص ان باتوں کو قبول نہ کرے ، تب كيا صورت هو گي ؟ "۔ حضرت خالد نے جو اب ديا ''تب وه جزیه ادا کرے۔ ہم اس کی جان و مال کے محافظ ہوں کے ا'۔ جرجه نے کہا '' اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کرنا چاہے ؟ '' ۔ حضرت خالد نے فرمایا تب ہم اسے لڑائی کی دعوت دیں کے اور اس سے جنگ کریں گے''۔ جرجہ نے پوچھا ''اس شخص کا کیا رتبه هو گا جو آج تمہارے دین سیں داخل هو جائے اور تمہاری دعوت قبول کر لے ؟ ''۔ حضرت خالد نے جواب دیا '' اللہ نے جو فرائض هم پر عائد کئے هيں ان کے لحاظ سے ادنيا، اعلي ، اول اور آخر سب برابر اور هم رتبه هیں "۔ جرجه نے پوچھا جو شخص آج تمهارے دین میں داخل هو جائے کیا اسے وهي اجر اور ثواب سلے گا جو تمہیں سلے گا؟ ''۔ حضرت خالد نے جواب دیا و بیشک آسے و هی اجر اور ثواب سلے گا جو همیں سلے گا ، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ''۔ جرجہ نے پوچھا '' وہ کس طرح ثواب سی تمہارا مم رتبه موگا جب که تم اس سے پہلے اسلام قبول کرچکے ہو؟ "۔ حضرت خالد نے جواب دیا "جب هم دين اسلام سين داخل هوئے اس وقت رسول اللہ بقيد حیات تھے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہمیں زمین و

آسان کی خبریں سنائے تھے ۔ جس شخص کو وہ ایمان افروز ا نظار مے دیکھنے کا موقعہ مگر جو ھم نے دیکھے اور ان آیات اللہی کے سننے کا موقع ملا جو ہم نے سنیں ، اس کے لئے تو لازم ا تها که وه اسلام لاتا اور رسول الله کی بیعت کرتا۔ لیکن تما لوک ، که جنهوں نے نه وہ چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھنے کا همیں سوقع سلا اور نه وه عجیب و غریب باتین سنین جنہیں سننے کا همیں سوقع ملا ، اگر صدق دل اور خلوص نیت سے دین اسلام اسین داخل ہو گئے ۔ جرجہ نے یہ من کر اسین داخل ہو گئے ۔ جرجہ نے یہ من کر ا کہا '' مجھ سے قسمید کہو کہ تم نے مجھ سے یہ سب باتیں سچ کہی میں ، مجھے دھو کا تو نہیں دیا اور میرا دل خوش کرنا 📗 تو نہیں چاھا ؟ ''۔ حضرت خالد نے فرمایا '' سیں اللہ کی قسم کھا 📲 کر کہتا ہوں کہ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے سپے کہا ا ہے ۔ مجھے تمہارا یا کسی اور کا ذرا سا بھی خوف نہیں ۔ اللہ 🖟 گواہ ہے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھا سیں نے ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا ''۔ جرجہ نے کہا '' تم ٹھیک کہتے ہو ''۔ یه کهه کر اس نے اپنی ڈھال آلٹ دی اور حضرت خالد کے اپنی ساتھ ھو لیا اور آن سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیماً ال دیجئے ''۔ حضرت خالد اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور پانی کی اللہ ایک مشک سہیا کی جس سے آس نے غسل کیا ۔ پھر حضرت خالد ا نے آسے وضو کرایا اور دو رکعت نماز پڑھائی -

جب یه روسی سردار حضرت خاله کے ساتھ چلا تو روسی سمجھے که ان کے سردار نے سسلانوں پر حمله کر دیا ہے۔ الله یه خیال کرکے انہوں نے بھی مسلانوں کو ان کی جگہوں سے پیچھے مٹا دیا۔ لیکن مدد گار دستے جن پر عکرمه اور حارث بن مشام متعین تھے ، اپنی جگه جمے کھڑے رھے۔ اسی اثنا کیا ا

سین حضرت خالد ، جرجه کے همراه گھوڑے پر سوار هو کر سیدان جنگ میں آئے۔ اس وقت رومی ، مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے تھے ۔ آپ نے سسلمانوں کو للکارا جس پر ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے رومیوں پر حمله کر کے انہیں پیچھے دهکیل دیا ۔ کوئی شخص بھی حضرت خالد کے مقابلے میں سیدان میں قائم نه رہ سکا ۔ خالد اور جرجه حمله کرتے تھے تو صفیں کی صفیں پلٹ دیتے تھے ۔ حضرت خالد اور جرجه صبح سے لے کر صفیں پلٹ دیتے تھے ۔ حضرت خالد اور جرجه صبح سے لے کر مغرب تک برابر رومیوں سے لڑتے رہے ۔ آخر کار جرجه شہید هو گئے ۔ انہوں نے سوائے ان دو رکعتوں کے جو اسلام لانے کے وقت ادا کی تھیں اور کوئی نماز ادا نہیں کی ۔ جنگ کی شدت کے باعث مسلمان باقاعدہ نمازیں ادا نہ کر سکے اور انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں میدان جنگ هی میں اشاروں کے ساتھ ادا کیں ۔

مسلانوں کے حملے کی شدت کے باعث رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ۔ حضرت خالد ان کے قلب میں گھس گئے ۔ میدان جنگ لڑنے کے لئے تو بہت تنگ تھا ۔ جب حضرت خالد لڑتے ھوئے آگے بڑھ آئے تو رومیوں کے گھوڑوں کو بھاگنے کے لئے راسته مل گیا اور وہ بے تحاشا صحراء کی جانب بھاگنے لگے ۔ مسلانوں نے بھی ان سے تعرض نہ کیا بلکہ بھاگنے کے لئے راسته دے دیا ۔ رومی سوار بھاگ کر جہاں جس کے سینگ سائے چل دئے ۔

سوار تو بھاگ گئے مگر پیدل فوج کو بھاگنے کے لئے راستہ للہ ملا ۔ اب حضرت خالد ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کا مصفایا کرنا شروع کیا ۔ روسی اپنی خندق میں گھس گئے ۔ حضرت

خالد و هاں بھی چنچ گئے تو انہوں نے واقوصہ کی گھاٹی کا رخ کیا ۔ اکثر روسیوں نے سیدان جنگ میں ثابت قدم رهنے کے لئے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈائی هوئی تھیں وہ دھڑا دھڑ اس گھاٹی ساگر نے لگے۔ اگر ایک گرتا تھا تو اپنے ساتھ دس کو لے کر گرتا تھا ۔ وہ لوگ کھٹ کو دیکھ نہ سکے جو رومی بھاگ بھاگ کر ادھر آتے انہیں خبر نہ هوتی کہ آگے والوں پر کیا گزری ۔ وہ بھی اسی کھٹ میں گرتے جاتے ۔ طبری کے بیان کے مطابق ایک لاکھ بیس هزار رومی واقوصہ کی گھاٹی کی نذر هوئے ۔ ان میں سے اسی هزار رومی واقوصہ کی بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا ۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جو سیدان جنگ میں کام آئے ۔ یہ لڑائی دن اور پیدلوں رات کے اکثر حصہ میں جاری رهی ۔ صبح طلوع هونے سے پہلے رات کے اکثر حصہ میں جاری رهی ۔ صبح طلوع هونے سے پہلے رات کے اکثر حصہ میں جاری رهی ۔ صبح طلوع هونے سے پہلے می حضرت خالد رومی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے خیمے تکا چہنچ چکے تھے۔ یہ جنگ حضرت عمر کے عہد کی پہلی جنگ ہے اور حضرت صدیق کی وفات کے بیس روز بعد وقوع میں آئی \* ۔

روسیوں کے بڑے بڑے سرداران فوج اس عبرت ناکہ شکست کو برداشت نه کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لئے اپنی ٹوبیوں سے اپنے سنه چھپا لئے اور سیدان کے ایک جانب هو کر بیٹھ گئے اور کہا که اگر هم مسرت کا دیا دیکھنے اور عبسائیت کی حایت کرنے کے قابل نہیں هیں تو ها اس ذلت اور بدیختی کے دن کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں اس ذلت اور بدیختی کے دن کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں اس

چاہتے ۔ چنانچہ وہ لوگ اسی حالت سیں قتل کر دئے گئے \* ۔

اس جنگ میں مسلانوں نے جس بہادری ، جوش اور صبر و استقاست سے دشمنوں کا مقابلہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے ـ عکرسه بن ابو جمل نے جب دیکھا که روسیوں کا دباؤ بڑھتا ھی چلا جاتا ہے تو انہوں نے جوش سیں آکر کہا ''میں رسول الله کے ساتھ ھر سیدان میں لڑتا رھا ھوں ۔ کیا آج کی اڑائی سیں تم سے ڈرکر بھاگ جاؤں گا ؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا''۔ یہ کہہ کر وہ پکارے ''آؤ! سوت کے لئے کون بیعت کرتا ا ہے ؟''۔ یہ سن کر حارث بن حشام ، ضرار بن ازور اور چار سو دوسرے بہادر اور معزز مسلمانوں اور شہسواروں نے عکرمہ کے ہاتھ پر سوت کی بیعت کی ۔ ان لوگوں نے حضرت خالد کے خیمہ کے ساسنے ہے جگری سے لؤنا شروع کر دیا ۔ ان میں سے اکثر نے جام شہادت نوش کیا اور زخمی ہونے سے تو کوئی بھی نہیں بچا † ۔ عکرمہ اور ان کے بیٹے عمرو بن عکرمہ شدید زخمی ہونے کی حالت میں حضرت خالد کے پاس لائے گئر ۔ حضرت خالد نے عکرمہ کا سر اپنی ران پر اور عمرو کا اپنی پنڈلی پر رکھ لیا۔ آپ دونوں باپ بیٹوں کے سنہ سے خون پونچہتے

الله یه عادت آج بھی بعض عربی قبائل بیں پائی جاتی ہے کہ جب لشکر شکست کھا جاتا ہے تو اس کے سردار اپنے آپ کو شکست کی عار سے بچائے کے لئے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب دشمن کے سپاھی آکر اپنی تلواروں سے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں (تاریخ الحظفاء از شیخ عبدالو هاب نجار)۔

الطبرى جلد بم صفحه ٢٠٠

جاتے اور ان کے حلق سیں پانی کے قطرے ٹپکاتے جاتے تھے اور را کہتے جاتے تھے اور را کہتے جاتے تھے اور را کہتے جاتے تھے کا سمجھا کہ تھا کہ ھم لوگ شہادت حاصل کرنا نہیں چاھتے''۔

اس جنگ میں صرف شہسواروں اور بہادروں ھی نے کارھائے نمایاں سر انجام نہیں محدئے بلکہ سسان عورتیں بھی فوج کی مدد کرنے میں کسی طرح پیچھے نہیں رھیں۔ وہ سیدان جنگ میں پانی پلاتی و زخمیوں کی مرھم پڑی کرتی اور اپنے مردوں کے دلوں میں جوشیلے الفاظ کے ساتھ غیرت و حمیت کے جذبات بھڑ کاتی پھر رھی تھیں۔ بعض عورتوں نے تو باقاعدہ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا\*۔

جنگ یرموک میں مسلان شہداء کی تعداد تین هزار تھی جن میں سے صحابه کرام ایک هزار کی تعداد میں تھے ۔ اس جنگ میں شہید هونے والے بدری صحابه کی تعداد ایک سو تھی ۔ تھی ۔

دوران جنگ هی میں مدینه سے حضرت عمر فاروق کا قاصد حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی خبر اور حضرت خالد کی (عراقی افواج کی سپه سالاری سے) معزولی اور ان کی جگه حضرت ابو عبیده کے تقرر کا حکم لے کر پہنچا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس سے مدینه کے حالات پوچھنے شروع کئے۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کہا که مدینه میں هر طرح خیریت ہے اور تمہاری امداد کے لئے مزید فوجیں آرهی هیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت خالد کو ایک طرف لے جا کر تمام حالات بعد اس نے حضرت خالد کو ایک طرف لے جا کر تمام حالات بعد اس نے حضرت خالد کو ایک طرف لے جا کر تمام حالات بعد اور جو کچھ اس نے فوج سے کہا تھا وہ بھی بتایا۔

الطبرى جلد س صفحه ٢٠٠ -

حضرت خالد نے اس کے فعل کی تعریف کی اور اس سے خط لے کر اپنے ترکش میں ڈال لیا ۔ انہوں نے حضرت صدیق کی و فات کی خبر کو مشتہر نہ کیا کیوں کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مسلمانوں کی همتیں پست نہ ہو جائیں ۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو بلا کر حضرت معمر کا خط آن کے سپرد کر دیا اور امارت کا کام انہیں مونپ کر ان کی ماتھتی قبول کر لی ۔

فتح یرسوک پر کئی شعراء نے طبع آزمائی کی ہے یہاں مثال<sup>ا</sup> کے طور پر قعقاع بن عمرو کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں ۔ وہ کہتر ہیں:

ألم ترنا على اليرسوك فزنا كل فزنا المساوى فرنا المساوى قلنا الروم حتى سا تساوى على اليرسوك سفروق الوراق فضضنا جمعهم لل المتحالوا على الواقوصة البترالرقاق غداة تهافتوا فيها فصاروا الى اس تعضل بالدواق\*

(کیا ٹم نے دیکھا کہ ہم جنگ یرسوک کے سوقع پر بھی اسی طرح کاسیاب ہوئے جس طرح ہم عراق سیں کاسیابی حاصل کر چکے تھے ۔ ہم نے روسیوں کو بے دہڑک قتل کیا اور ان کی جمعیت کو واقوصہ سیں پاش کر کے رکھ دیا ۔ ان کی تلو اریں ان کے کسی کام نہ آ سکیں ۔ وہ واقوصہ کی گھاٹی سے گر کر ختم ہو گئے۔

البلدان جلد ٨ صفحد ١٩٨٩-

ان کا انجام حد درجہ عبرت ناک ہوا ۔ شکست اور نامرادی کے جو کڑو مے گھونٹ انہوں نے پئے ، ان کا پینا ہر کس و نا کس کے بس میں نہیں) ۔

مشرق کی تاریخ میں یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے نه صرف ایک وسیع خطے سے قیصر روما کا اقتدار همیشه همیشه کے لئے ختم هو گیا بلکه بلاد بنو الاصفر (شام) میں اسلامی فتوحات کا دروازہ بھی کھل گیا۔

اس جنگ کے سوقع پر جو کچھ پیش آیا وہ فنون جنگ اور امور قیادت کا ایک عظیم سظاهره تھا۔ جس وقت حضرت خالد شام پہنچے اس وقت حالت یہ تھی کہ سسلان اپنے دشمنوں سے علیحدہ ا علیحدہ جنگ کر رہے تھے ۔ ہو لشکر اپنے اسیر کے ساتحت الرتا اللہ تھا۔ باھمی یکجہتی مفقود تھی۔ ان کے دشمنوں کی تعداد ان کے سے کئی گنا تھی ۔ اور جنگی ساز و سامان کی بھی ان کے پاس اور فراوانی تھی۔ هرقل نے اپنی فوجیں اس خیال سے جمع کی تھیں کہ اللہ مسلانوں کو ایسی شکست فاش دی جائے که پهر الهیں سوالی اٹھانے اور شام کا رخ کرنے کی جرأت نه ہو ۔ اگر ان حالات کی سیں مسلمان پر اگندگی اور انتشار کی حالت سیں رہتے تو ان کی کاسیابی کی۔ ناممکن تھی ۔ اس سوقع پر حضرت خالد نے اپنی قابلیت اور جنگ ایس استعداد کا جو مظاهره کیا اس نے مسلانوں کو سکمل تباهی سا بجا كر ان كے لئے فتح و ظفر كے راستے كھول دئے۔ انہوں ا سسلانوں کو جمع کرکے ایک تقریر کے ذریعے ان کی کمزوریوں اللہ کو ان پر عیاں کیا اور بتایا که علیحده علیحده قیادت کے ساتھتا پ دشمنوں سے جنگ کرنا سخت نقصان کا سوجب ہوگا اور اس ارجر وقت ان کے بچاؤکی صرف ایک ھی صورت ہے اور وہ یہ کہ تما اللہ الرا مسلمان ایک سید سالار کے ساتحت ہو کر جنگ کریں اور تمال کرانا

احکام اسی سے حاصل کریں ۔ اس بے نظیر تجویز پر اتفاق کے بعد جب حضرت خالد کے سپر د قیادت کا مہتم بالشان کام سپر د کیا گیا تو آپ نے لشکر کو جس طرح ترتیب دیا اور جس طرح اس کی صف بندی کی وہ عربوں کے لئے بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کی صف بندی کی وہ عربوں کے لئے بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے اصل تعداد سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ سسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آنے نہ بہت زیادہ نظر آنے نواز وہ نواز کے بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کے بہت زیادہ نواز کے بہت زیادہ نواز کی بہت نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت نواز کی بہت نواز کی بہت نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت نواز کی بہت زیادہ نواز کی بہت نواز کی بہ

مسلانوں کے مختلف لشکروں کو ایک قیادت کے تعت ستجد کرنے کا تجربه موجودہ زمانے سی بھی اختیار کیا گیا ، اور اس سے خاطر خواہ فائدہ آٹھایا گیا ۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں اتحادی قوموں کی فوجیں اپنے اپنے ملک کے کانڈر انچیف کے ماتحت تھیں لیکن جب جرمنی کی فرجوں نے پیش قلمی شروع کی تو اتحادیوں کو بڑے سوچ و بچار ، غور و فکر اور باھمی صلاح و مشورہ کے بعد اسی طریقہ پر عمل کرنا پڑا جو تیرہ سو سال پہلے برموک کے میدان میں حضرت خالد اختیار کر چکے تھے ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام فوجوں کو متحد کر کے ایک سپریم کانڈ کے ماتحت کر دیا ۔ جس کے نتیجے میں کرکے ایک سپریم کانڈ کے ماتحت کر دیا ۔ جس کے نتیجے میں انہیں بالاخر فتح اور کامرانی نصیب ھوئی \*\*۔

با ایں ہمہ آن دونوں حالتوں سیں بڑا فرق ہے ۔ جنگ پرسوک کے سوقع پر یہ تجویز پیش کرنے والی ذات صرف اور

<sup>\*</sup> دوسری جنگ عظیم سیں بھی ہی طریقہ آز مایا گیا اور سوجودہ زمانے سیں بھی معاہدہ شالی اوقیانوس کی تنظیم کے تحت مغربی یورپ کی افواج کو ایک کان کے تحت کرکے اسی اصول کو اپنایا جا رہا ہے (سترجم) \_

صرف اکیلے خالد کی تھی لیکن جنگ عظیم کے موقع پر پورٹ دو سال کے غور و فکر اور بڑے بڑے جنگی مدبرین کی متعلقہ کانفرسوں کے بعد یہ تجویز عمل میں لائی گئی ۔ حضرت خالد کسی جنگی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تھی لیکن اتحادیوں کانڈر اور فوجی افسر دنیا کے بڑے بڑے فوجی کالجوں او عظیم جنگی تربیت گاھوں کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھے حضرت خالد کے ذھن میں یہ تجویز آج سے تیرہ سو سال پہلے آئی تھی جبکہ فنون جنگ ابتدائی حالت میں تھے الیکن اتحادیوں بہ سبق اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت سیکھا جب کو جنگی علوم و فنون اپنی انتہا کو چہنچے ھوئے ھیں ۔ کیا او واقعات پر غور کرنے سے یہ ظاھر نہیں ھوتا کہ حضرت خالد ایک کا در تر وزگار ھستی تھے اور مادر گیتی ان جیسا عظیم الشان قائل المدر ورزگار ھستی تھے اور مادر گیتی ان جیسا عظیم الشان قائل المدر تو تک پیدا نہ کر سکی ؟ ۔

<sup>\*</sup> اشقر ، حضرت خالد کے گھوڑے کا نام تھا ۔ قراقر سے سو آتے ہوئے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا ۔

هم اس عظیم الشان شخص پر جس قدر بھی غور کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کے نت نئے پہلو اُجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخص کس قدر بلند مرتبع کا مالک تھا۔ اسی واقع کو دیکھئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی نازک، پر ہول و پر خطر موقع پر بھی آپ کو نصرت خداوندی پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ ایک سپہ سالار دشمن کے لشکر کی عظیم الشان تعداد ، اس کے نظام ، اس کی ترتیب اور صف بندی کو دیکھتا ہے۔ بظاہر کوئی شکل اس کی توریب اور صف بندی کو دیکھتا وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ کو دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ کو دشمن کی میان کا نتیجہ تھا اور یہ ایمان اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جسر اللہ دے۔

جس وقت روسی سردار ، جرجہ نے آگے بڑھ کر حضرت خالد سے ان کے لقب رئیف اللہ "کی تشریج چاھی تو آپ نے آسے کسی دھوکے میں رکھنا یا دھوکا دینا نہیں چاھا۔ حالانکہ آپ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتے تھے۔ اس کے خلاف آپ نے بغیر کسی قسم کی رنگ آمیزی کے اس کے سامنے حقیقت بیان کردی اور بڑے دل نشین پیرایہ میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی۔ حضرت خالد کی صدق گوئی اور اسلامی اصولوں کو نہایت اعلی پیرائے میں بیان کرنے کا اثر تھا کہ جرجہ نے میدان جنگ میں سجائی کے پیکر اور اسلام کے مبلغ کی حیثیت میں سامنے آتی ہے۔ سجائی کے پیکر اور اسلام کے مبلغ کی حیثیت میں سامنے آتی ہے۔ سحارت خالد کی شخصیت سحائی کے پیکر اور اسلام کے مبلغ کی حیثیت میں سامنے آتی ہے۔ سحارت خالد نے پیش کیا اس کی نظیر آج تک دنیا کی تاریخ

Juny.

اگر ایسا واقعه هارے زمانے میں پیش آئے اور کسی کانا اللہ کی برطرفی اس طرح عمل میں لائی جائے تو یقیناً وہ جرنیل هر محکم طریقے سے اپنی هتک کا بدله لینے کی کوشش کرے گا اور اپنا نے جانشین کو نا کام کرنے میں کوئی دقیقه فروگذاشت نه کرے بیا اور بہت ممکن ہے کہ اس حکومت کا تخته هی اللے دے جس اس کی قدر نه پہنچانی ۔

لیکن جب هم حضرت خالد کی زندگی پر نظر ڈالتے هیں آبال همیں سعلوم هوتا هے که وہ سعزول هونے کے بعد اپنی وفات تر ایک ایسے سپاهی کی طرح کام کرتے رہے جو ریاست اور اسال کی صفات سے بالکل عاری هوتا هے ۔ لیکن اس عرصه سیں آپ نہ کی صفات سے بالکل عاری هوتا هے ۔ لیکن اس عرصه سیں آپ نه کیمزوری دکھائی اور نه کبھی سفوضه کام کو سرانجام دیا گ

سے الکار کیا ۔ بلکہ اخلاص جوش و خروش اور تندھی کے ساتھ بدستور دین کے کام میں مصروف رہے ۔ آپ کو نہ اس بات پر ناز تھا کہ حضرت صدیق آپ کی خدمات کے انتہائی معترف تھے اور نہ اس بات کا رہخ کہ حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا ۔ آپ کے سامنے صرف ایک ھی مقصد تھا اور ایک ھی مدعا اور وہ تھا دین کی خدمت اور امام کی اطاعت ۔ آپ فرمایا کرتے تھے '' تعریف اس خدا کے لئے زیبا ھے جس نے ابوبکر کو وفات دی ۔ وہ مجھے عمر سے زیادہ محبوب تھے ۔ اور تعریف اس خدا کے لئے زیبا ھے جس نے اور تعریف اس خدا کے لئے زیبا ھے جس نے عمر کو حاکم بنا دیا ۔ وہ مجھے ابوبکر کو عمر کو حاکم بنا دیا ۔ وہ مجھے ابوبکر کے مقابلے میں نا پسند تھے مگر پھر مجھ سے جبراً ان کی عبت کرائی''\* ۔

جو لوگ بڑے فخر سے یہ بات بیان کرتے میں کہ جب پہلی جنگ عظیم میں مسٹر چرچل کو وزارت بحریہ سے علیحدہ کر دیا گیا تو وہ میدان جنگ میں ایک سپاھی کی حثیبت سے لڑنے کے لئے چلے گئے انہیں معلوم ھونا چاھیئے کہ سب کچھ انہی مثالوں کا اثر ہے جو اس سے پہلے حضرت خالد جیسے مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ھیں ۔ جو صفات آج یورپین اقوام میں پیدا ھو رھی ھیں وہ وھی ھیں جو تیرہ سو سال پہلے مسلمانوں میں موجود تھیں ۔ انہی صفات کی وجہ سے مسلمان دنیا کے شہنشاہ اور مالک بن گئے اور انہی صفات پر عمل کر کے یورپین اقوام دنیا میں سر بلندی اور کامیابی حاصل کر رھی ھیں ۔

یاں پہنچ کر ان عظیم الشان فتوحات اور اعال جلیلہ کا ذکر ختم هوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں حضرت خالد

<sup>\*</sup> الطبرى جلد م صفحه عم -

کے ھاتھوں انجام پائے اور جہیں خلیفہ المسلمین کی پوری حایت حاصل تھی۔ اب ھم نیا باب ایک نئے دور کے آغاز سے شروع کرتے ھیں۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت خالد کی سعزولی سے شروع ھوتا ہے۔ اس باب میں ھم دیکھیں کے کہ حضرت خالد نے انجنی وفات تک ایک سیاھی کی حیثیت سے کیا کارھائے نمایاں سر انجام دئے۔

#### چوتھا حصه

# خالد ، حض ت عمر کے عمد میر

## فتح دَمشق

جنگ یرموک کا اختتام رومیوں کی شکست فاش ، حضرت خالد کی معزولی اور حضرت ابو عبیدة بن الجراح کی امارت پر هوا تھا۔ جنگ ختم هونے کے بعد حضرت ابوعبیده نے مال غنیمت تقسیم کیا ، حضرت عمر کی خدست میں فتح کی خوشخبری بھیجی اور خمس ارسال کیا۔ اس کے بعد یرموک کے علاقے ہیں بشیر بن کعب حمیری کو اپنا قائب بنا کر مفرورین کے تعاقب میں روانه هوئے اور صفر کے مقام پر آگر اترہے۔ یہاں انہیں خبر ملی که روسی فعل میں جمع هو رہے هیں۔ ساتھ هی انہیں یه بھی اطلاع ملی که اهل دمشق کی امداد کے لئے حمص سے کمک اطلاع ملی که اهل دمشق کی امداد کے لئے حمص سے کمک آزمی ہے۔ آپ نے ان حالات سے حضرت عمر کو اطلاع دی اور آن سے هدایت طلب کی که رومیوں پر حملے کا آغاز فیحل سے کیا جائے یا دمشق سے ۔ خود جواب کے انتظار میں وہ صفر میں ان کیا جائے یا دمشق سے ۔ خود جواب کے انتظار میں وہ صفر میں ایک اعاز دمشق سے کرو کیونکه دمشق شام کا قلعه اور دار الحکومت هے البته فحل کے سامنے بھی اپنا ایک دسته متعین کر دو تا که

جب تک تم دمشق سے فارغ نه هو جاؤ فحل والے کچھ کر انه سکیں۔

اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابوعبیدہ نے فحل کی جانگ دس قائد ، عمارہ لمین سخش کی زیر سرکردگی روانہ کر دئے ا ذوالكلاع كو ايك دسته دم كر انهين دمشق اور حمص كے راستے پر متعین کر دیا تا کہ حمص کی جانب سے کوئی مدد روسیوں کو نہ پہنچ سکے ۔ اسی طرح علقمہ بن حکیم اور مسروق کو دمشق اور فلسطین کے راستے پر ستعین کر دیا تا کہ فلسطین کی جانب سے روسیوں کا کوئی دستہ پیچھے کی طرف سے سلانوں پر حملہ ند کر سکے ۔ اس طرح چاروں طرف سے رومیوں کی کمک کے راستے مسدود کر دئے گئے۔ ان انتظامات سے آ فارغ ہونے کے بعد ابوعبیدہ صفر سے روانہ ہوئے اور دستق پہنچ کر چاروں طرف سے اس کا سحاصرہ کر لیا ۔ حضرت عمروا ہ کو باب توما کے سامنے ، قیس بن ہبیرہ کو باب فرج کے سامنے ا اور حضرت خالد کو باب شرق کے سامنے ٹھمرنے کا حکم دیا ہے۔ خود ابوعبیدہ ، باب جابیہ کے سامنے اتر ہے ۔ ستر دن تک محاصر جاری رہا۔ سسلمان اس دوران میں تیروں اور سنجنیقوں کے ذریعرا شہر پر حملے کوتے رہے۔ ادھر اھل شہر ھرقل کی جانب سے ایک کمک کے انتظار سیں تھے لیکن چاروں طرف سے راستے بند تھے ا جب اہل شہر کو کمک پہنچنے کی کوئی اسید نہ رہی تو وا بے حد گھبراگئے۔ لے دے کریه اسید باقی رہ گئی تھی کا سردی کا موسم شروع هونے والا هے ، مسلمان یہاں کی شدید کے سردی برداشت نہیں کر سکیں کے اور واپس لوٹ جائیں کے ا لیکن ان کی یه امید بهی مو هوم ثابت هوئی اور مسلمان برابر شها

#### کا محاصرہ کئے پڑے رہے ۔

حضرت خالد کی یه عادت تھی که نه خود سونے تھے اور نه دوسروں کو سونے دیتے تھے - دشمن کی معمولی سے معمولی بات کا بھی انہیں پته رهتا تھا ۔ ان کی آنکھیں ہت تیز تھیں ۔ انہیں سعلوم ہوا کہ عیسائیوں کے بطریق (لاٹ پادری) کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس نے خوشی میں تمام شہر والوں کی دءوت کی ہے ، تمام لوگ کھانے پینے سی مشغول میں اور اپنے مفوضه کاسوں اور فرائض سے بالکل نحافل ہیں۔ شہر کی محافظ فوج بھی شراب کے نشہ سیں دھت ھے ۔ آپ نے پہلے ھی سے سیڑھی نما کمندیں تیار کرا رکھی تھیں ۔ جب رات چھا گئی تو آپ نے فصیل پھاندنے کی تیاریاں شروع کیں ، اور ان لوگوں کو لے كر جو عراق سے آپ كے ساتھ آئے تھے ، آگے بڑھے ۔ ان لوگوں میں پیش پیش قعقاع بن عمرو اور سذعور بن عدی جیسے اشیخاص تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ ھدایت کی کہ جب تم فصیل سے ہاری تکبیروں کی آوازیں سنو تو فوراً فصیل پر چڑھ آؤ اور دروازے پر حملہ کر دو ۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی درواز ہے پر پہنچے جس کے سامنے آپ ڈیرہ ڈالے ھوئے پڑے تھے تو آپ نے اپنی کمندیں فصیل کے کنگوروں پر پھینکیں ۔ ان کی کمروں کے ساتھ وہ مشکیں بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعہ انہوں نے خندق کو تیر کر پار کیا تھا ۔ جب کمندیں اچھی طرح کنگوروں سے اٹک گئیں تو قعقاع بن عمرو اور مذعور بن عدی ان کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے اور تمام کمندوں کو جو آن کے ساتھ تھیں دوسرے کنگوروں میں اٹکا کر فصیل سے نیچر لٹکا دیا ۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس جگہ سے وہ فصیل پر حمله آور هوئے تھے وہ جگہ تمام شہر میں سب سے زیادہ مستحکم

تھی۔ خندق بھی اس جگہ کافی چوڑی تھی اور پائی سے لاالب بھری ھوئی تھی۔ اس طرح بظا ھر یہ حصہ ناقابل عبور نظر آتا تھا۔ جب قعقاع اور مذعور ساری کمندیں لڈکا چکے تو حضرت خالد اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر فصیل پر چڑھ گئے۔ کچھ لوگوں کو تو حفاظت کے لئے فصیل پر ھی چھوڑ دیا اور باقی لوگوں کو تو حفاظت کے لئے فصیل پر ھی چھوڑ دیا اور باقی آتر کر آپ نے فصیل پر مثعین لوگوں کو تکبیر کمنے کا حکم آتر کر آپ نے فصیل پر مثعین لوگوں کو تکبیر کمنی شروع کیں جنہیں سن دیا ۔ چنا چھ انہوں نے تکبیریں کمنی شروع کیں جنہیں سن کر نیچے کھڑی ھوئی فوج کے کچھ آدسی تو کمندوں کے ذریعے فصیل پر چڑھ آئے اور کچھ دروازے کی طرف بھا گے۔ حضرت خالد اپنے قریب کے دشمنوں کو قتل کرتے ھوئے درواز ہے تک چنچ اپنے اور دربانوں کو قتل کرتے اور قفلوں کو ثوڑ کر دروازہ گئے اور دربانوں کو قتل کرتے اور قفلوں کو ثوڑ کر دروازہ کھول دیا ۔ سمان فوج جو با ھر منتظر کھڑی تھی شمر میں داخل ھوگئی۔

جب شور و غل مچا تو تمام شهر والے جو شراب میں مدھوش تھے گھبرا کر اٹھ کھڑے ھوئے لیکن آن کی سمجھ میں نہ آتھ تھا کہ یہ کیا ھو گیا ۔ مسلمان تلواریس چلائے اور دشمنوں کو قتل کرتے ھوئے آگے بڑھ رھے تھے ۔ جب اھل شہر کو پوری طرح ھوش آیا اور انہوں نے حقیقت کو سمجھا تو وہ شہر کے دوسرے دروازوں کی ظرف بھا گے جن کے سامنے دوسرے دسلمان سردار ڈیرے ڈالے پڑے تھے =

سلانوں نے اہل دمشق کو نصف نصف تقسیم پر مصالحت کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے یہ دعوت دا منظور کردی تھی اور بدستور مقابلے پر اڑے رہے رہے تھے ۔ جب حضرت خالد کی اور بدستور مقابلے پر اڑے رہے رہے تھے ۔ جب حضرت خالد کی اور بدستور مقابلے پر اڑے دیے رہے تھے۔

کلوار نے ان کا صفایا کرنا شروع کیا تو انہوں نے دوسری طرف کے سسلانوں سے صلح کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا ۔ روسیوں نے جھٹے پٹ شہر کے دردازے کھول دئے اور کہا کہ ھمیں خالد کے حملہ سے بچاؤ ۔ چنانچہ شہر کے تین اطراف سے سسلان صلح کے ساتھ شہر میں داخل ھوئے۔ مشرق جانب سے حضرت خالد دشمنوں کو قتل کرتے ھوئے آ رہے تھے ۔ شہر کے وسط میں ان کی ملاقات دوسرے مسلان سرداروں سے ھوئی۔ تھوڑی بہت بحث و تمحیص کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت خالد کی طرف کا حصہ بھی صلح کے حکم میں شامل ھوگا۔

مصالحت کی شرائط یہ تھیں کہ مفتوحین چاندی سونے اور جانداد کا پانچواں حصہ ادا کریں اور فی کس ایک دینار اور فی جریب ڈسین ایک جریب گیہوں سالانہ ادا کریں ۔ لیکن شاھی خاندان اور اس کے سلحقین کی تمام زمینیں اور مملو کہ سامان مال غنیمت قرار دیا گیا\* ۔

#### معركـــهٔ فِحـــــــــــل

جب سلان دمشق کی فتح سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے مضرت عمر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے فحل کا قصد کیا کیونکہ احتیاط کا تقاضا بہی تھا کہ فی العال حمص اور دوسرے روسی شہروں کا رخ نہ کیا جائے ، کیوں کہ روسیوں کی ایک بھاری فوج اجو سؤرخین کے اندازے کے مطابق اسی ہزار سے کم نہ تھی، مسلانوں کے عقب میں موجود تھی۔ خصوصاً فعل کی فوجیں تھی، مسلانوں کے عقب میں موجود تھی۔ خصوصاً فعل کی فوجیں

<sup>\*</sup> الطبرى جلد بم صفحه ۸۸ -

روسیوں کے لئے ڈھال کا کام دے رھی تھیں اور آئی سے روسیوں کی توقعات وابسته تھیں ۔

حضرت ابو عبیدہ نے یزید بن ابو سفیان کو دستق میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑا اور اسلاسی لشکر فحل کی جانب روانہ ھوا ۔ اس فوج کے سپہ سالار شرجیل بن حسنہ تھے کیوں کہ حضرت صدیق کی جانب سے انہیں ھی اس علاقے کی حکومت تفویض کی گئی تھی ۔ انہوں نے حضرت خالد کی تعظیم و تکریم کے خیال سے آپ کو مقدمہ پر مقرر کیا ۔ حضرت ابو عبیدہ کو میمنہ پر حضرت ابو عبیدہ کو میمنہ پر حضرت عمرو بن العاص کو میسرہ پر، سواروں پر ضرار بن الازور کو اور پیدل فوج پر عیاض بن غم کو متعین کیا گیا ۔

رومیوں نے جب سنا کہ سسانوں کی فوجیں فحل پر حمله کرنے کے اراد ہے سے بڑھی چلی آرھی ھیں تو انہوں نے ندیوں کے بند توڑ دئے جس سے ارد گرد کی تمام زمین زیر آب ھو گئی اور دلدل بن گئی ۔ سسان جب وھاں پہنچے تو انہوں نے دیکھ کہ ھر طرف پانی ھی پانی نظر آتا ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی راسته دکھائی نہیں دیتا ۔ وہ اس صورت حال سے بڑے کینی راسته دکھائی نہیں دیتا ۔ وہ اس صورت حال سے بڑے کینی خاطر ھو۔ ایکن بالاخر یہی دلدلیں ان کے لئے صفید اور کار آسا ثابت ھوئیں ۔

سلمان ایک لمبے عرصے تک وہاں ڈیرے ڈالے پڑے رہے روسیوں نے سلمانوں کو غافل خیال کر کے ایک دن بڑے زو شور سے ان پر حمله کر دیا۔ لیکن مسلمان بے خبر نه تھے۔ انہو نے خوب ڈٹ کر روسیوں کا مقابله کیا۔ رات بھر اور اگلے روارات تک میدان کار زار گرم رہا۔ آخر جب روسیوں کی ہمتا رات تک میدان کار زار گرم رہا۔ آخر جب روسیوں کی ہمتا ہوت ہو گئیں تو انہوں نے پسیا ہوتا شروع کیا۔ رات

وقت تھا گھبراھٹ میں وہ راستہ بھول گئے اور شکست و پریشانی نے انہیں دلدل اور کیچڑ میں دھکیل دیا اور وہ و ھاں پھنس کر رہ گئے ۔ اسی ھزار فوج میں سے اکا دکا شخص کے سوا کوئی بچ کر نہ جا سکا ۔ تمام فوج اسی جگہ مسلمانوں کے ھاتھوں قتل ھوگئی ۔

اس لڑائی کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد کو ہمراہ لیے کر حمص روانہ ہوئے۔

### جنگ مرجالسروم

جب هرقل کو دمشق اور اردن میں اپنے لشکروں کی شکست کی خبر سلی اور اسے یہ معلوم هوا که سسلانوں کا ارادہ اب حمص کو فتح کرنے کا ہے تو اس نے مشہور پادری توذر کی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر مسلانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا ۔ بعد میں اس لشکر کو بھی نا کافی سمجھ کر اس نے شنس رونی کی زیر قیادت اتنا هی بڑا ایک اور لشکر بھی توڈر کے پیچھے روانہ کیا ۔

دستن کے مغرب میں مرجالروم کے مقام پر مسلانوں کی ان دونوں لشکروں سے مڈھ بھیڑ ھوئی ۔ حضرت ابوعبیدہ اشنس روسی کے مقابل ھوئے اور حضرت خالد ، توذر کے مقابلے میں نکلے۔ صبح آٹھ کر مسلانوں نے دیکھا کہ توذر اپنی فوج لے کر غائب ہے البتہ شنس اپنی فوج کے ھمراہ ڈیرے کالے پڑا ھے۔

حضرت خالد کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ توذر اپنی فوج لے کر دمشق کی جانب جارہا ہے۔ آپ نے فورآ

بھانپ لیا کہ توذر کا مقصد دمشق پہنج کر اچانک اس فوج پر حملہ کرنا ہے جو شہر کی حفاظت کے لئے حضرت ابو عبیدہ یورید بن ابو سفیان کی زیر سر کردگی و ہاں متعین کی تھی حضرت خالد ، حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کر کے نہایت تیزی سے اس کے پیچھے رخوانہ ہوئے۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ حضرت خالد اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور دمشق پہنچ کر اسے مسلمانوں کی ایک نوج سے نہیں بلکہ دو نوجوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔

ابھی توذر اور یزید بن ابو سفیان کی فوجوں کا مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ حضرت خالہ بھی اپنی فوج کے همراه دستق پہنچ گئے اور توذر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آگے سے یزید کی فوج کے نیزے رومیوں کے سینے چھلنی کر رہا تھے اور پیچھے سے حضرت خالد کی فوج کی تلواریں ان کا کا تمام کر رهی تھیں۔ فرار کے لئے انہیں کوئی راہ نه ملتی تھی بہت هی کم لوگ اپنی جانیں مچا کر بھاگ سکے ۔ فوج کی شہب سی سالار توذر ، حضرت خالد کے هاتھ سے قتل ہوا۔

جنگ کے بعد حضرت خالد اور حضرت یزید بن ابو سفیان کی فوجوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا اور حضرت خالا حضرت ابو عبیدہ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ یہ جنگ ہ ا

الطبرى جلا بم صفحه ۱۵۳ -

#### فتح حمص\*

جب هرقل کو اپنی فوجوں کی تباهی کا حال معلوم هوا تو وہ حمص سے بھاگ گیا اور حمص میں اپنے عامل کو حکم دے گیا کہ جہاں تک هو سکے شدید سردی کے دنوں میں سسانوں سے مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ سردی کی شدت سے حوصلہ هار بیٹھیں اور جم کر مقابلہ نہ کر سکیں۔

حضرت ابو عبیدہ بعلبک کے راستے حمص روانہ ہوئے۔
مقدمة الجیش کے طور پر آپ نے سمط بن اسود کندی کو اپنے
آگے روانہ کر دیا تھا اور حضرت خالد کو بقاع کے فتح کرنے
کے لئے بھیجا تھا۔ اسے فتح کرنے کے بعد آپ پھر حضرت ابوعبیدہ
سے حمص آن سلے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ بڑی سیختی سے
کیا ہوا تھا۔ جب سردی کا موسم گزر گیا اور روسیوں کی
آخری آسید بھی جاتی رھی تو انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی
درخواست کی جو مسلمانوں نے منظور کر لی اور شہر پر ان کا
قبضہ ہوگیا۔

<sup>\*</sup> حمص اشام کا بہت پرانا اور مشہور شہر ہے ۔ اس کے ارد گرد سفبوط فصیل بنی ہوئی ہے ۔ یہ شہر دمشق اور حلب کے درمیان یکساں مسافت پر واقع ہے ۔ جنگوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت خالد یہیں مقیم ہو گئے تھے ۔ یہیں آپ کی ، آپ کی بیوی کی اور آپ کے بیٹے عبدالرحان کی قبریں میں ۔ حضرت خالد کی قبریں عبدالرحان کی قبریں میں ۔ حضرت خالد کی قبر کے قریب ہی عیاض بن غنم کی قبر الهای ہے ۔ (معجم البلدان جلد م صفحد میں) ۔

## فتح حاضر

حمص کی فتح کے بعد حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالد کو قاسرین کی طرف بھیجھا۔ راستے سی حاضر کے مقام پر رومیوں کے ایک لشکر سے آپ کی مڈھ بھیڑ ھوگئی جس کا سردار سیناس تھا۔ میناس تھی میناس تھی میناس اقتصر کے بعد رومیوں کی سب سے اھم شخصیت تھی۔ دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ھوئی ۔ سیناس اور اس کے لشکر کا اکثر حصہ سیدان جنگ میں کام آیا۔

جنگ کے بعد حاضر کے باشندوں نے حضرت خالد کو کہلا بھیجا کہ ھم نے قیصر کے زور ڈالنے پر مجبوراً جنگ کی تیاری کی تھی لیکن ھازا دل آپ سے لڑنے کو نہیں چاھتا تھا اس لئے آپ براہ کرم ھاری جان بخشی کر دیجئے - حضرت خالد نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے -

### فتح قنسرين\*

حاضر سے روانہ ہو کر آپ قنسرین روانہ ہوئے۔ شہر والے پہلے ہی سے قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اور شہر والوں کو کہلا بھیجا کہ اس سر طرح قلعہ بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم آسان پر بھی را چڑھ جاؤ کے تو الله یا ہمیں تمہارے یاس پہنچا دے گا یا تمہیں کہارے یاس پہنچا دے گا یا تمہیں کہا

<sup>\*</sup> قنسرین ، شام کے ایک صوبے کا نام ہے ۔ اسی صوبے سیں اسلم قنسرین کا شہر بھی ہے جو حلب سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے ۔ (سعجم البلدان جلد ے صفحه ۱۶۹) -

اهل قنسرین کو بالآخر اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ شہر کی فصیل کو سندم کر دیا جائے گا۔ شہر والوں نے جان کے خوف سے مجبوراً اس شرط کو منظور کر لیا اور حضرت خالد نے فصیل کو منہدم کرا دیا۔

هرقل حمص چهوڑ کر "الرها" چلا گیا تھا۔ وهاں اسے حاضر کے سیدان جنگ سیں روسی لشکر کی تباهی اور قنسرین کی فصیل کے انہدام کی خبریں سلیں جنہیں سن کر اسے یقین هو گیا که اب شام سیں اس کی بادشاهت قائم نہیں رہ سکتی اس لئے وہ انتہائی یاس اور نا آسیدی کی حالت میں کال حسرت و افسوس سے یہ کہتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شام سے رخصت ہو گیا کہ در اے شام! رخصت ہو گیا کہ در اے شام! رخصت ہو گیا کہ جدائی ہے جس کے بعد ملاقات ممکن نہیں "۔

حاضر اور قنسرین میں حضرت خالد نے جو کارھائے ہمایاں سر انجام دئے تھے انہیں سن کر آپ کے متعلق حضرت عدر کی رائے بالکل تبدیل ہو گئی اور آپ نے فرمایا '' خالد نے اپنے کارٹاموں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو سپه سالار بنا لیا ہے ۔ اللہ ابوبکر پر اپنی رحمت نازل کرے ۔ وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے۔ \*

<sup>\*</sup> الطبرى جلد م صفحه هه - ابن اثیر جلد ۲ صفحه مه -

# فتح مرعش

قنسرین کی فتح کے بعد حضرت خالد مرعش کی جانب روانہ اللہ ہوئے۔ اسے فتح کرنے کے بعد اس کے باشندوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کو منہدم کرا دیا ۔ مرعش کی فتح کے بعد آپ نے حدث کا قلعہ فتح کیا †۔

### فتوحات كا اختتام

اب جبکه هم آپ کے عدیم المثال کارناموں اور فتوحات کے ذکر سے فارغ هو چکے هیں ایک ایسے اعتراض کا جواب دینا چاهتے هیں جو ان یورپین معترضین کی طرف سے ، جنہیں اسلام کی ترق ایک آنکھ نہیں بھاتی ، عموماً پیش کیا جاتا ہے ۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک بہت هی قلیل وقت میں حضرت خالد کے ایران و روم کی سلطنتوں پر چھا جانے اور ایک وسیع قطه ارض پر قابض هو جانے کا سبب مسلانوں کی موت سے بے خوفی ، اسلامی فوجوں کی شان دار بہادری ، ان کے سرداروں کا بے نظیر جنگی تجربه اور خدائی نصرت و امداد نہیں تھا بلکہ مسلانوں کی فتح و نصرت حمل اس وجه سے تھی کہ اس وقت یہ غیر اسلامی حکومتیں خدائی انتشار میں مبتلا هو کر کمزور هو چکی تھیں ۔ مسلانوں کی ذاخلی انتشار میں مبتلا هو کر کمزور هو چکی تھیں ۔ مسلانوں نے اس داخلی انتشار سے خاطر خواہ فائدہ آٹھایا اور ان پر نے اس داخلی انتشار سے خاطر خواہ فائدہ آٹھایا اور ان پر نے در بے حملے کر کے حسب منشا کامیابی حاصل کی ۔

<sup>\*</sup> مرعشکا شہر ، شام کی سرحدوں پر واقع ہے جو بلاد روم سے ملتی ہیں ۔ (معجم البلدان جلد ۸ صفحه هم) ۔

† تاریخ ابو الفداء جلد اول صفحه ۱۹۰۰

بادی النظر میں اگرچہ یہ اعتراض صحیح نظر آتا ہے لیکن ان لوگوں سے جنہیں تاریخ کے حقائق کا ذرا بھی علم ہے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس اعتراض میں کہاں تک صداقت ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومتیں اس وقت داخلی انتشار میں سبتلا تھیں، لیکن ساتھ ھی یہ امر بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں سلطنتوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے ھمیشہ بھاری بھاری الشکر روانہ کئے ۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان لشکروں کی امداد کے لئے کمک کا سلسلہ بھی برابر جاری رھتا تھا اور یہ الشکر فنون جنگ سے اچھی طرح باخبر اور پوری طرح مسلح اور مشظم ھوتے تھے ۔

جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں نے ڈھائی لاکھ کا لشکر مرار مسلانوں کے مقابلہ کے لئے جمع کیا تھا۔ اس سے قبل اتنا عظیم الشان لشکر کب کسی سلطنت نے اپنے مد مقابل کے لئے جمع کیا ھوگا ؟ اور انسانوں نے کس موقع پر جنگجوؤں کی اتی بھاری تعداد اپنی آنکھوں سے دیکھی ھوگی ؟ یه واقعات ایسے ھیں جن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ وہ لوگ جو حضرت خالد جیسا عدیم المثال شخص اپنی قوم میں پیدا کرنے سے قاصر رہے ھیں اور جن کی نظروں میں مسلانوں کی ترق خار کی طرح کھٹکتی ہے ، سسلانوں کے غلیے ، ان کی نے در نے فتوحات اور قلیل ترین مدت میں مسلانوں کے ھاتھوں ایر انیوں فتوحات اور تومیوں کی عظیم الشان سلطنتوں اور باجبروت شمنشاھون اور رومیوں کی عظیم الشان سلطنتوں اور باجبروت شمنشاھون کی تباھی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتوحات کو وہ ان بظاھر دل خوشکن لیکن خلاف واقعہ عذرات کے پردے میں چھیا دینا چاھتر ھیں۔

### واقعات کی ترتیب اور ان کا زمانهٔ وقوع

وہ واقعات و حوادث جو بلاد شام میں مسلانوں اور روسیوں کے درسیان پیش آئے، سؤرخین میں ان کے وقوع پذیر ہونے کے ہارے میں توکوئی اختلاف نہیں البتہ ان کی ترتیب میں کافی اختلاف ہے ۔ ذیل میں ہم ان واقعات کی ترتیب کے متعلق مختلف مؤرخین کے اختلافات پر کچھ روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ ہارے نزدیک کس مؤرخ کی بیان کردہ ترتیب کو ترجیح حاصل ہے ۔

بلاذری\* نے لکھا ہے '' خالہ دیگر مسلان قائدین سے بصری میں سلے تھے (یرسوک میں نہیں)۔ ان سرداروں نے اھل بصری سے لڑنے کے لئے متفقہ طور پر حضرت خالہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ بصری کی فتح کے بعد جادی الاول اور جادی الثانی ۱۳ ھ میں اجنادین کی جنگ ھوئی جس میں عکرمہ بن ابوجہل ، ھبار بن سفیان ا سلمہ بن ھشام، عمرو بن سعید بن عاصی، ان کے بھائی ابان اور جندب بن عمرو الدوسی وغیرھم شہید ھوئے۔ جنگ اجنادین کے بعد یاقوصہ کی جنگ ھوئی جس میں مسلانوں نے اجنادین کے بعد یاقوصہ کی جنگ ھوئی جس میں مسلانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی جنگ کے دوران میں حضرت صدیق کی وفات کی خبر پہنچی۔ اس کے بعد ۲۸ ۔ ذوالقعدہ ۱۳ ھ کو جنگ فیصل اللہ عمرم ۱۳ ھ میں جنگ مرج الصفر الارجب ۱۳ اللہ میں جنگ فیصل اللہ عمرم ۱۳ ھ میں جنگ مرج الصفر الارجب ۱۳ ھ میں جنگ ونات کی فیصل اللہ عمرم ۱۳ ھ میں جنگ وراق میں واقع ھوئی ''۔

یعقوبی † لکھتے ھیں '' حضرت خالد نے مسلمان قائدین سے سل

<sup>\*</sup> فتوح البلدان بلاذرى صفحه ۱۱۹ -

<sup>†</sup> البعقوبي جلد ، صفحه ١٦٠ -

کر شام میں بصری اور فحل اور فلسطین میں اجنادین کے مقامات پر فتوحات حاصل کیں ..... جنگ اجنادین ، هفته کے روز ۲۸ - جادی الاول ۱۳ ه کو هوئی - اس کے بعد مرج الصفر کی جنگ هوئی - رجب ۱۳ ه میں دمشق فتح هوا اور اس کے بعد فحل اور پھر حمص - ان فتوحات کے بعد حضرت ابوعبیدہ وابس هوئے اور پرموک کے مقام پر ڈیرے ڈالے ، کیونکه انہیں معلوم هوا تھا که هرقل نے ان کے مقابلے کے لئے ایک عظیم الشان هوا تھا که هرقل نے ان کے مقابلے کے لئے ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا هے - چنانچه ۱۵ ه سیں جنگ یرموک هوئی - اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ حمص واپس آگئے '' -

طبری نے ابن اسحاق کی بیان کردہ روایت کے ساسوا جو روایات بیان کی هیں وہ اسی ترتیب سے درج کی هیں جو هم اوپر درج کر آئے هیں۔ هارے نزدیک یہی ترتیب صحیح هے کیونکه:

(۱) بلاذری نے واقعہ فحل کا ذکر جنگ دمشق سے پہلے کیا ہے لیکن یہ حضرت عمر کے اس خط کے خلاف ہے جس میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی کارروائی دمشق سے شروع کریں کیونکہ وہاں روسیوں نے اپنی طاقت مجتمع کر رکھی ہے۔

یعقوبی واقعۂ فحل کے ستعلق شش و پنج میں پڑ گئے ہیں۔
ایک مرتبہ اسے جنگ اجنادین سے قبل بیان کرتے ہیں اور دوسری
مرتبہ جنگ دمشق کے بعد ۔ جہاں تک ہاری تحقیق کا تعلق ہے
کسی سؤرخ نے یعقوبی کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا ۔

طبری نے اس واقعے کا ذکر فتیح دہشق کے بعد کیا ہے۔ یہ جہاں یعقوبی کی دوسری رائے کے سطابق ہے وہاں حضرت عمر کے اس خط کے مطابق بھی ہے جو آپ نے حضرت ابوعبیدہ کو لکھا تھا۔ نیز جنگی نقطہ نگاہ سے بھی یہی قرین قیاس ہے که دمشق کی جنگ پہلے ہوئی ہو، کیونکہ یہاں دشمن کی ایک کثیر جمعیت جمع تھی اور کسی دوسری طرف رخ کرنے سے پہلے اسے تباہ و برباد کرنا ضروری تھا۔

(۲) بلاذری نے دو جنگوں کا ذکر کیا ہے: ایک یاقوصه کی جنگ ، جس کے ستعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جس کے دوزان میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر آئی تھی ، دوسری یرسوک کی جنگ ۔ ہم نے معجم البلدان اور ان کتب تاریخ کی جو ھاری نظروں سیں تھیں، چھان بین کی ہے ۔ هم نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس سی یاقوصہ اور یرسوک کو علیحدہ علیحدہ مقامات کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ سب کتابوں میں یہی مذکور ہے کہ یاقوصہ دریائے یرموک کے کنارہے کا نام ہے۔ نہ ہی کسی سؤرخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دریائے یرسوک کے کنارے دو مرتبہ جنگ ہوئی تھی -البته زمانه حال کے بعض مؤرخین نے یه لکھا ہے که دریائے یرسوک کے علاوہ یرسوک کے نام سے ایک اور مقام بھی سوجود ھے۔ اگر یہ صحیح ہو تو ہوسکتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر جنگیں ہوئی ہوں ۔ لیکن جب تک اس بارے سیں کوئی واضح ثبوت پیش نه کیا جائے اس وقت تک محض قیافے کی بنا پر هم کیچھ نہیں کہد سکتے ۔

(س) بلاذری اور یعقوبی نیز طبری نے بھی ابن اسحاق کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جنگ اجنادین ، جنگ دستق سے پہلے ، جادی الاول یا جادی الثانی ۱۳ ھ سیں ھوئی اور جنگ یرسو ک

اس روایت کے بالکل برعکس طبری نے ایک اور روایت درج کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ یردوک س م ہس میں ۔ سی ہوئی اور جنگ اجنادین ہ م ہیں ۔

قبل اس کے کہ ہم دونوں جنگوں کی تاریخوں کا تعین کریں چند قابل ذکر امور کا بیان ضرروی ہے۔

(الف) وہ شہداء، جن کے متعلق بلاذری نے لکھا ہے کہ یہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، بعینہ و ہی ہیں جن کے متعلق طبری نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یرسوک میں شہید ہوئے۔ آیز بلاذری اور یعقوبی کی رائے میں یرسوک کے مقام پر مسلمانوں کے اجتاع کا جو سبب تھا ، طبری کی رائے میں بعینہ و ہی سبب اجتاع کا تھا۔

(ب) مؤرخین اس امر پر ستفق ہیں کہ ان دونوں جنگوں سے ایک جنگ فتح دمشق سے قبل ہوئی تھی اور ایک جنگ بعد سیں ۔

(ج) یرسوک اور اجنادین دو مختلف سقاسات ہیں۔ یرسوک غور کی جانب ایک ندی ہے جو دریائے اردن میں گرتی ہے اور اجنادین فلسطین کے ضلع بیت جبرین میں رسلہ کے قریب ایک سقام ہے ۔

ان امور کے تذکرے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات کی اصل ترتیب کیا ہے ۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے جنگ برموک دمشق کی فتح نے پہلے ہوئی ہے اور اجنادین فتح نے دمشق کی فتح نے پہلے ہوئی ہے اور اجنادین فتح دمشق کے بغد ۔ کیونکہ :۔

(۱) حضرت ابوبکر صدیق کے اس خط سے جس میں آپ نے حضرت خالد کو شامی اقواج کی مدد کے لئے جانے کا حکم دیا

تھا یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس خط میں آپ نے حضرت خالد کو۔ اکھا تھا کہ وہ عراق سے چل کر یرسوک میں مسلمان افواج کی مدد کے لئے پہنچیں۔

(۲) یاقوت نے بھی معجم البلدان (جلد ۸ صفیحه م.ه) میں میں تصریح کی ہے۔

(۳) ان اشعار سے بھی جو قعقاع بن عمرو نے اسلامی فتوحات کے ستعلق لکھے ھیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ برموک فتح دہشق سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ قعقاع کہتے ہیں :۔

وجئنا الى بصر و بصرى مقيمة فألقت اليذا بالعشا و المعاذو فضضنا بها ابوابها شم قابلت بنا العيس في البرسوك جمع العشائر

(هم بصری پہنچے ۔ بصری والے اطمینان سے بیٹھے ہو۔ تھے ۔ انہوں نے هم پر کوڑا کرکٹ پھینکا ۔ لیکن هم نے اس کے دروازوں کو ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا ۔ اس کے بعد همیں برروور ک کے مقام پر رووروں کا لشکر جرار ملا) ۔

ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ عراق سے آنے والی فوج نے پہلے بصری فتح کیا ، اس کے بعد یرموک کے مقام پر روسیوں کو شکست دی ۔

(س) طبری کی بھی اس روایت کے ماسوا، جو اس نے ابن استحاق کے حوالے سے بیان کی ہے، باقی روایات میں یہی مذکرور ہے کہ جنگ یرموک، فقح دمشق سے پہلے ہوئی - (ه) طبری نے واقدی کی اس روایت کو، کہ جنگ یرموک ا

ہ ۱ م سیں هوئی ، ضعیف گردانا ہے \* ۔

خود طبری کی اس روایت کے ٹکٹروں سیں ، جو اس نے ابن استحاق کے حوالے سے لکھی ہے اور جس میں یہ مذکور ہے کہ جنگ اجنادین ۱۳ ه سین ، فتح دمشق ۱٫۰ ه سین اور جنگ برموک ہ اہ سیں ہوئی ، تضاد پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کے شروع میں یہ تصریح ہے کہ حضرت خالد کی معزولی اس وقت ہوئی جب سلمان ہم، ہ میں دہشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھے لیکن روایت کے آخر سیں یہ لکھا ہے کہ ''حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے عمد خلافت سیں سالک بن نویرہ کے قتل اور بعض دوسرے امور کی وجہ سے ، جو حضرت خالد سے جنگوں کے دوران سیں سر زد ھوئے ، حضرت خالد سے ناراض رہے اور جونہی خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی آپ نے چلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو معزول کرنے کا حکم صادر کیا '' ۔ اس واقعر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد کی معزولی حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں ، یعنی ۱۳ھ کے نصف میں ہوئی ۔ لیکن روایت کے ابتدائی حصہ سیں یہ سذکور ہے کہ آپ کی معزولی س ا ہ سیں محاصرہ دستق کے وقت ہوئی ۔

(۲) ابن برہان الدین† لکھتے ہیں کہ '' حضرت صدیق نے آس وقت وفات پائی جب مسلمان برسوک میں روسیوں سے جنگ کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھے''۔

(ے) یرسوک اردن کے علاقے میں ہے اور اجنادین فلسطین کے علاقے میں میں مسلانوں کے باؤں کے علاقے میں مسلانوں کے باؤں

<sup>\*</sup> الطبرى جلد م صفحه وه -

<sup>†</sup> السيرة الحلبيد جلد م صفحد ١٩٣٠ \_

پوری طرح جم گئے تھے ، لیکن فلسطین میں کئی شہر سالہ بیت المقدس وغیرہ ایسے تھے جو بدستور رومیوں کے قبضے میں تھے اور وھاں ان کے بڑے بڑے لشکر موجود تھے ۔ ان شہروں کو مسلمانوں نے بعد میں فتح کیا ۔ قرین قیاس ہی بات ہے کہ رومی لشکر جنگ اجہادین کے بعد مسلمانوں سے مزید مقابلے کے لئے ایسے ھی شہروں میں جمع ھوئے ھوں گے جو ان کے قبضہ میں تھے اور جہاں انہیں فتح کی آمید ھو سکتی تھی ۔ یہ بات بالکل بعید از عقل ہے کہ رومی فلسطین کو چھوڑ کر اردن میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے آگئے ھوں گے ۔

انہی وجو هات کی بنا پر هم یه سمجھتے هیں که جنگ برموک، جنگ دمشق سے پہلے هوئی هے اور جنگ اجنادین جنگ دمشق کے بعد۔ یه بھی ممکن هے که اجنادین کے مقام پر دو جنگیں هوئی هوں ، ایک جنگ یرموک سے پہلے اور دوسری جنگ دمشق کے بعد ہ ا ه میں۔ بلاذری اور یعقوبی نے پہلی جنگ دمشق کے بعد ہ ا ه میں۔ بلاذری اور یعقوبی نے پہلی جنگ کا تو ذکر کر دیا لیکن دوسری کا چھوڑ دیا ا حالانکه یهی وہ جنگ هے جس میں فاع مصر حضرت عمرو بن العاص کے اصلی جنگی جو هر دنیا کے سامنے آئے۔ شاید یہی وجه هے که طبری ایک وایت میں تو جنگ اجنادین کا ذکر جنگ یرموک سے پہلے روایت میں تیک بھر جنگ دمشق کے بعد ایک علیحدہ باب میں خاص طور پر اس جنگ کا حال بیان کرتے هیں۔

سؤرخین کی روایات میں اختلاف کی بڑی وجه غالباً یه هے که اس ه ۱۳ ه ۱ ساتھ جنگیں وقوع پذیر اس هوئیں۔ بعض اوقات ایک ایک وقت میں دو دو جنگیں هوئیں۔ ایک راوی نے کسی واقعے کا ذکر دوسرے واقعے سے پہلے کر دیا دوسرے راوی نے دوسرے واقعے کا ذکر دوسرے دیا۔ بعد میں جب دوسرے راوی نے دوسرے واقعے کا ذکر پہلے کر دیا۔ بعد میں جب

وہ لوگ آئے جہوں نے دونوں راویوں سے روایات لیں ، تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق واقعات کو بالکل الگ ترتیب دے دی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شہر فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا جسے انہیں دوبارہ فتح کرنا پڑا۔ ایک راوی نے پہلی فتح کا ذکر کر دیا اور دوسرے راوی نے دوسری فتح کا حال بیان کر دیا۔ اس طرح روایات میں اختلاف بیدا ہوگیا۔

# حض ت خالد اور حض ت عمر

ان اسباب پر جست کرنے سے پہلے جوان دو عظیم قائدین کی باہمی غلط فہمی کا باعث بنے ، بہتر ہے کہ ان دونوں کے اخلاق و عادات کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے تا کہ اخلاق و عادات کی روشنی میں اس مخالفت کے اسباب پر بحث کرنی آسان اللہ ہو جائے۔

#### حضرت عمر کے اوصاف

- (؛) آپ اپنے تمام کاموں میں سچائی اور انصاف کو مقدم رکھتے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق اختیار کرئے سے منحرف نہ کر سکتی تھی ۔
- (۲) هراس چیز کو جس میں اسلام کا فائدہ ، هو آپ کے آبا نزدیک اولین حیثیت حاصل تھی - یہی وجہ تھی کہ عامہ المسلمین کی خوشنودی کی خاطر آپ عال کی نار اضی بھی برداشت کر لیتے تھے ہے۔
- (۳) آپ اپنے عال پر کڑی نظر رکھتے تھے اور ان کامعہولی اسلام سے سے سے سے سے اور متا تھا۔ سے سے سے سے اور متا تھا۔
- (س) آپ کا خیال تھا کہ عمال کو خلیفہ کی اجازت کے الله بغیر کسی چیز میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے الله خرو خصوصاً مالی امور میں تو آپ عمال کی آزاد روی کو بالکل مم برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے '' میں تو مسلمانوں الله ا

· تىجارتى ئىمائىندە ھو**ں ،،** -

(۳) آپ جہاں خود حد درجه کفایت شعار اور نہایت سادگی سند انسان تھے و ھاں اپنے عال کے متعلق بھی ہی چاھتے ھے کہ وہ بھی آپ کے نمونے پر عمل کرتے ھوئے کفایتشعاری یر سادگی اختیار کریں۔ آپ کی رائے یہ تھی که عربوں کو پنا اصلی جو ھر ۔ سادگی ۔ کبھی فراموش نہیں کرنا چاھئے ور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی طرف اپنی تو جہات قطعاً بذول نہیں کرنی چاھئیں ، کیوں کہ فراغت اور سکون حاصل المور نے ھی وہ اپنا اصلی مقصد ، اعلاء کلمة الحق ، بھول جائیں گے۔

#### حضرت خالہد کے بعض اوصاف

- (۱) آپ بھی حق بات کو ھمیشہ مقدم رکھتے تھے ، البتہ زمانہ جنگ میں آپ سے بعض معمولی فرو گذاشتیں سرزد ھوجاتی تھیں۔ مگر اس وقت بھی آپ کو یہی خیال رھتا تھا که کوئی کام ایسا نہ ھونے پائے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ مسلمانوں کا فائدہ ھمیشہ آپ کے مد نظر رھتا تھا۔ اور وہ فرو گداشتیں بھی اسی لئے آپ سے سرزد ھوتی تھیں کہ آپ کو آن میں مسلمانوں کا فائدہ نظر آتا تھا۔
- (۲) آپ کی رائے یہ تھی کہ عال اور امراء کو اپنے کا اس اس کچھ آزادی اور اختیار حاصل ہونا چاہئے ۔ به الفاظ دیگر یہ ضروری نہ ہونا چاہئے کہ جب تک خلیفہ کی طرف سے کوئی حکم سوصول نہ ہو ، اسیر اپنے اختیار سے کوئی کام نہ کر سکے ۔ بلکہ اگر خلیفہ کی طرف سے بروقت کوئی حکم سوصول نہ ہو تو اسیر کوئی حکم سوصول نہ ہو تو اسیر کو اپنے اختیار سے بھی بعض احکام صادر کرنے کی تو اسیر کو اپنے اختیار سے بھی بعض احکام صادر کرنے کی

اجازت ہونی چاہئے ۔

(۳) آپ کے نزدیک دنیوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے آر عیش و آرام سے زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں تھا ، بشرطیا یہ چیزیں دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کی جائیں \* ایک جائیں \*

(س) آپ فوجی آدسی تھے۔ اس وجہ سے آپ کے مزاج با قدر ہے سختی اور خشونت پیدا ہو گئی تھی۔

اس مجمل بیان سے معلوم ہو چکا ہو گا کہ گو دونو اسی میں حق بات اختیار کرنے اور مسلمانوں کے فائدہ کو ہمیشا مقدم رکھنے کی صفات مشترک تھیں، تاہم دونوں کی طبائع میا بہت فرق تھا اور دونوں میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ کچھ سختی ہائی جاتی تھی ۔ ایسی حالت میں دونوں کے درمیا گراؤ اور اختلاف کا ہونا ایسا عجب نہیں ۔

رسول الله کے زمانے میں نظریات کے ان اختلافات نے بیروا کے طور پر کوئی نتیجہ یا آثر پیدا نہیں کیا ، کیونکه حضور نرائے میں یه سوال هی پیدا نه هوتا تها که کوئی شخصا حضور کی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاهر کر سکے ۔ آماز الله کی رائے میں هر شخص کا مدعا اور مقصود یہی تھا که دینی اوا اور دنیوی هر قسم کے امور کے متعلق رسول الله کی رائے مرائد کرے اور کھلے دل کے ساتھ آسے قبول کرے ۔

حضرت ابویکر صدیق کا زسانه آیا تو اس وقت صحابه کر

الله الله كا اثر تها كه آپ اكثر شان دار حاسوں میں غسال کیا كرتے تھے اور ایک مرتبه اشعث شاعر كو انعام میں درار مزار درهم دے دئے تھے ۔

ور دینی حیثیت سی بلند مرتبه رکھنے والے بزرگوں نے اپنی آرا، ا اظهار كرنا شروع كيا - حضرت عمر كي حيثيت تو حضرت صديق کے وزیر کی سی تھی ۔ حضرت صدیق جو کام کرنا چاھتے، اس کے ارے میں پہلے حضرت عمر سے مشورہ کرتے۔ اس وقت سے لمضرت عمر اور حضرت خالد کے درسیان اختلافات شروع ہوئے۔ ہضرت خالد سے کئی کام ایسے سرزد ہوئے جنہیں حضرت عمر اسند نه کرتے تھے۔ لیکن وہ حضرت صدیق کے زمانے سی ہالد کو معزول کرانے میں کاسیاب نہ ھوسکے، کیوں کہ ایک و حضرت صدیق بهت نرم طبیعت کے انسان تھے ، اور اپنے عال کے کاسوں سیں زیادہ دخل دینا اور آن کی چھوٹی سوٹی غلطیوں ر سختی سے احتساب کرنا پسند نه فرماتے تھے ، دوسرے اس ازک وقت سیں اسلام کو حضرت خالدکی تلوارکی سیخت المرورت تھی - یه خالد ھی تھے جہوں نے جزیرہ عرب کے مرتدین کا قلع قمع کیا اور کسری اور قیضر کے ایوانوں کو متزلزل ﴿ كُر كَ أَنْنَاهُ عَظِيمُ فَتُوحَاتُ كَمَ لَئْحِ رَاسِتُهُ صَافَ كُر دَيًا ــ حضرت خالد کی معزولی خواہ حضرت صدیق کے زمانے میں اموتی یا حضرت عمر کے زمانے سی ، مناسب نہیں تھی ۔ یہی الرجه تھی کہ حضرت عمر کو باوجود حضرت خالد سے اختلاف ﴿ كَهُنِے كَے آخر كاريه اعتراف كرنا پڑا كه خالد كے بارے ميں الحضرت صديق نے جو رويه اختيار كيا تھا وہ بالكل درست تھا۔

حضرت عمر نے خلیفہ ہوتے ہی حضرت خالد کو آن کے عہدے سے سعزول کر دیا تھا۔ ذیل میں ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جو مؤرخین کے نزدیک حضرت عمر کی حضرت خالد اسے ناراضی اور بالاخر آپ کی معزولی کا باعث بنے۔

## حضرت عمر کی حضرت خالد سے ناراضی کے اصل اسباب

ابن عساکر اور ابن بر هان الدین \* لکھتے هیں که اس نازات کا اصل سبب یم تھا که بجین سیں ایک دفعه حضرت عمر کے حضرت خالد سے حضرت خالد نے حضرت عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی ۔ اس واقعے سے حضرت عمر کے دل مصرت خالد کی طرف سے جو غصه پیدا هوا وہ آخر وقت تک کیا اور یہی وجه تھی که جب حضرت عمر خلیفه هوئے تو سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ خالد کو معزول کردیا ۔

یه درست هے که پین میں ان دونوں میں جھگڑا ہو جا کرتا تھا اور واقعی حضرت خالد نے ایک دفعه حضرت عمر الله پندلی بھی توڑ دی تھی ، لیکن اس کا اگر کچھ اثر ہو سکتا ہو وہ محض وقتی ہو سکتا ہے ۔ ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکا که حضرت عمر کے دل پر یه واقع ہمیشه ہمیشه کے لئے نقا کھ ہو گیا ۔ اگر بفرض محال یه مان بھی لیا جائے که بڑے ہو تھی بھی حضرت عمر کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹکتی رہ تب بھی اسلام لانے کے بعد اس واقعے کے اثرات کا باقی رہنا کہ ان تاثیرات کا علم ہے جو صحابه کے دلوں میں اس نے پیدا دی تھیں ا یہ بات باور کرنے کے لئے کبھی تیار نہ ہوگا ۔ اسا کی سومنین کے دلوں سے جاھلیت کے ان پرانے کینوں الکم عداوتوں کو یکسر مٹا دیا جو پشتہا پشت سے مختلف قبائل الکم عداوتوں کو یکسر مٹا دیا جو پشتہا پشت سے مختلف قبائل الکم عداوتوں کو یکسر مٹا دیا جو پشتہا پشت سے مختلف قبائل الکم عداوتوں کو یکسر مٹا دیا جو پشتہا پشت سے مختلف قبائل الکم عداوتوں کو دور نہ آرھی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی تھیں ۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ آرہی

<sup>\*</sup> ابن عساكر صفحه . 1 \_ السيرة الحلبيه جلام صفحه ٢٨

سکتا تھا جو محض دو بچوں کے آپس کے معمولی جھگڑے کی وجه سے ان میں پیدا ھو گئی تھی ؟ اسلام لانے کے بعد تو اگر کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے بھی ملتا تھا تو نہایت صاف دل ھو کر ملتا تھا اور قاتل کی جانب سے اس کے دل میں کوئی کینه نه ھوتا تھا۔ کیا حضرت عمر ایک عام انسان جآنی قوت برداشت بھی اپنے اندر نه رکھتے تھے اور محض بچپن کے ایک جھگڑے کی وجه سے ان کے دل میں ھمیشہ ھمیشہ کے لئے ایک جھگڑے کی وجه سے ان کے دل میں ھمیشہ ھمیشہ کے لئے حضرت خالد سے عداوت اور بغض و کدورت پیدا ھو گئی ؟ اکم از کم یه وجه حضرت عمر کے سلسلے میں صحیح نہیں ۔

یه حقیقت ہے که حضرت عمر کے دل میں حضرت خالد کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کینه موجود نه تھا۔ جب حضرت خالد اپنی معزولی کے بعد مدینه تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرسایا تھا '' خالد! میں تمہاری ہے حد عزت کرتا ہوں اور تم مجھے ہے حد محبوب ہو\* ''۔

ناراضی کے حقیقی اسباب جو حقیقت کے بھی مطابق ھیں ، تاریخ سے بھی مطابقت رکھتے ھیں اور دونوں کے اخلاق و عادات کے لحاظ سے بھی بعید از قیاس نہیں۔ مندرجہ ذیل ھیں :۔ (۱) حضرت خالد کا مالک بن نویرہ کو قتل کرنا اور اس کی بیوہ سے شادی کر لینا ۔ یہ واقع رو نما ھونے پر حضرت عمر نے حضرت صدیق سے بھی خالد کو قید کرنے اور معزول کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی حضرت خالد بنو جذیمہ کو قتل کر چکے تھے۔ بعد میں جنگ مصیخ کے بنو جذیمہ کو قتل کر دیا ، جو اسلام موقعے پر بھی آپ نے دو ایسے اشخاص کو قتل کر دیا ، جو اسلام

<sup>\*</sup> الطبرى جلاس صفحه ٢٠٥٠ -

لے آئے تھے اور ان کے پاس حضرت صدیق کی مرحمت فرمائی ہوئی تصدیق بھی موجود تھی۔ ان واقعات کے باعث حضرت عمر کی ہر ھمی کی کوئی انتہا نہ رھی۔

- (۲) حضرت خالد بعض اوقات حضرت صدیق کی رائے گئے ۔ برخلاف بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر یکھ برداشت نہ کر سکتے تھے\*۔
- (۳) حضرت خالد ، حضرت صدیق کو جزیه ، لگان اور دیگر محصولات کا ، جو لوگوں سے وصول کئے جاتے تھے، کوئی حساب نه بھیجتے تھے تھے ۔ حضرت صدیق تو در گذر کر جاتے تھے لیکن یه چشم پوشی حضرت عمر سے بعید تھی۔
- (ہ) مسلمان ، حضرت خالد کی شخصیت پر بھروسہ کر بیٹھے تھے اور اسلامی فتوحات کو ان کی جنگی سہارت پر محمول کرنے لگے تھے۔ عوام کا حضرت خالد پر یہ بھروسہ بھی آپ کو معزول کرنے کا ایک سبب بنا۔ فاروق اعظم لوگوں کو یہ دکھانا چا ھتے تھے کہ فتح صرف نصرت خداوندی پر مبنی ہے اخالد کی شجاعت و بہادری پر نہیں۔ اللہ ھر حال میں اپنے دین کی مدد کرمے گا خواہ خالد سپہ سالار ھوں یا نہ ھوں۔ حضرت عمر نے خود بھی اپنے ایک خط میں، جو آپ نے مختلف شہروں کے حاکموں اور قائدین کے نام بھیجا تھا ، اس چیز کی تصریح کر دی تھی۔ اس خط میں آپ نے فرمایا تھا '' میں نے خالد کو کسی ناراضی اس خط میں آپ نے فرمایا تھا '' میں نے خالد کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ، بلکہ اس لئے کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے معزول نہیں کیا ، بلکہ اس لئے کیا کہ لوگ انس

<sup>\*</sup> ابن عساكر صفحه ١٠٥ ـ الاصابه جلد اول صفحه ٩٩ ـ

کہیں وہ خالدکی ذات پر بھروسہ نہ کرنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ کرتا ہے انتہ کرتا ہے۔ بندہ کچھ بھی حیثیت اور اختیار نہیں رکھتا \*''۔

## معزولی کب هوئی ؟

حضرت خالد کی معزولی کے بارے میں بھی مؤرخین میں اختلاف ہے ۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ معزولی کا حکم اس وقت پہنچا جب مسلمان دمشق کے محاصرے میں مشغول تھے † اور بعض یہ لکھتے ہیں کہ معزولی معرکۂ یرموک کے اثناء میں ہوئی ۔

وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت خالد کے پاس محاصرۂ دمشق کے دوران میں معزولی کا حکم پہنچا یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس محاصر ہے کے وقت نشکو کے امیر حضرت خالد تھے اور صلح ناسہ انہی کی طرف سے لکھا گیا تھا ۔ لیکن یہ دلیل کوئی وزنی دلیل نہیں ہے ۔ لشکر کی امارت ان کے سپر د اس لئے کی گئی تھی کہ آپ جیسا جنگی ماہر لشکر اسلام میں اور کوئی نہ تھا اور صلح نامہ آن کی طرف سے اس لئے لکھا گیا تھا کہ آپ صلح نامے اور عہد نامے طے کرنے میں بڑے ماہر تھے ۔ صرف صلح نامے اور عہد نامے طے کرنے میں بڑے ماہر تھے ۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان میں سے ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ

.

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه ٢٠٦ -

<sup>†</sup> الطبری بروایت ابن اسحاق جلد سم صفیحد ۵۵ - بلاذری صفیحد ۱۲۱ -

<sup>‡</sup> طبری کی زیادہ تر روایات سیں یہی سذکور ہے۔ ابن اثیر بھی یہی لکھتے ہیں ۔

مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ حضرت صدیق کی وفات سے صرف چار روز قبل کیا تھا۔ لیکن یہ روایت قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ بعض لوگ معزولی کا ذکر ھی اس طور پر کرتے ھیں کہ گویا انہیں خود اس پر اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ بلاذری اس واقعے کا ذکر کرتے ھوئے فکھتے ھیں '' کچھ لوگ کمتے ھیں کہ حضرت ابوعبیدہ کے لئے شام کی ولایت سنبھالنے کا حکم محاصرہ دمشق کے دوران میں آیا لیکن حضرت خالد نے اس حکم کو چھپائے رکھا ''۔ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں جو روایت بیان کی ہے اس کے حصے ھی ایک دوسرے سے مختلف ھیں۔ بیان کی ہے اس کے حصے ھی ایک دوسرے سے مختلف ھیں۔ یعنی روایت کے شروع نیں یہ بیان ہے کہ حضرت خالد کو یعنی یہ بیان ہے کہ حضرت خالد کو یعنی یہ بیان ہے کہ حضرت خالد کو گا آخر میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ھی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کی معزول کیا ۔

هم اس معاملے میں دوسر مے فریق کے ساتھ هیں جو یہ کہتا ہے کہ حضرت خالد کی معزولی جنگ یرموک کے موقعے پر ہوئی۔ اپنی تائید میں ہم دو قسم کے دلائل پیش کرتے هیں: اول المجھوس تاریخی شہادتیں، دوئم ، ایسے تاریخی واقعات جن پر معمولی غور و فکر کرنے سے اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔

## تهوس تارينسي شهادتين

(۱) طبری کی اکثر روایات میں یہی مذکور ہے کہ حضرت اخالد کو جنگ یرموک کے موقعے پر معزول کیا گیا۔ چنانچا ایک روایت میں آتا ہے اور مسلمان یاقوصہ کے مقام پر تھے ....

و ہیں حضرت ابوعبیدہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت صدیق کی و فات ہو گئی ہے ۔ انہیں شام کی تمام فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے \* '' ۔ گیا ہے اور خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا ہے \* '' ۔

- (۲) ابن اثیر یرموک کے بارے سیں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں '' وہیں (یرموک سیں) قاصد حضرت صدیق کی وفات کی خبر اور حضرت ابوعبیدہ کی امارت کا حکم لایا† '' \_
- (۳) سعجم البلدان میں اس جگہ جہاں یرسوک کا ذکر کیا گیا ہے ، لکھا ہے '' اس روز قاصد حضرت صدیق کی و ذات اور حضرت عمر کی خلافت کی خبر اور تمام شام کے لئے حضوت ابو عبیدہ کی امارت اور حضرت خالد کی معزولی کے احکاسات لایا ‡''۔
- (۳) مؤلف کتاب السیرة الحلبید نے لکھا ہے '' جب حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی تو مسلمان یرموک میں جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے .......... جب حضرت عمر نے خلافت سنبھائی تو آپ نے حضرت خالد کی معزولی اور لشکر اسلام پر حضرت ابوعبیدة بن الجراح کی امارت کے احکامات دے کر ایک قاصد کو شام کی جانب بھیجا 💥 ''۔

#### تباريخي واقعيات

(۱) جمہور مؤرخین کے نزدیک خلافت سنبھالتے ھی

<sup>\*</sup> الطبری جلد س صفحه ۵۵ و ۳س و ۳۸ -

ابن اثير جلد ۽ صفيحد ١٨٣ -

ل معجم البلدان جلد ٨ صفيحه ١٠٠٠ -

<sup>💢</sup> السيرة الحلبية جلد م صفحه ١٦٣ \_

حضرت عمر نے پہلاکام یہ کیا کہ حضرت خالدگی معزولی اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالاری کے فرائض سونپنے کے احکام جاری کئے \*۔ جیسا ھم اوپر ثابت کر آئے ھیں سب سے پہلی جنگ جو حضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں لڑی گئی وہ جنگ یرموک تھی ۔ اس صورت میں لازما یہی ماننا پڑے گا کہ حضرت خالد کو معزولی کا حکم جنگ یرموک میں ملا۔

- (۲) یعقوبی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے غلام یرفا کے ھاتھ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر اور شداد بن اوس کے ھاتھ حضرت ابوعبیدہ کو خالد کی جگہ شام کا امیر اور سپنہ سالار بنانے کا حکم بھیجا ۔ یعقوبی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنگ جس کی تیاری حضرت صدیق کے زسانے سیں کی گئی اور جس کا اختتام حضرت عمر کے عمد میں ھوا وہ جنگ یرسوک تھی اس صورت میں یہی ماننا پڑے گا کہ جنگ یرسوک تھی اس صورت میں یہی ماننا پڑے گا کہ آپ کی معزولی جنگ یرسوک کے موقعے پر ھوئی ۔
  - (۳) ابن اثیر لکھتے ھیں کہ '' (خلافت سلنے کے بعد)
    سب سے پہلا خط جو حضرت عمر نے لکھا وہ حضرت ابو عبیدہ کے
    نام تھا جس سیں آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ خالد کے لشکر
    کی کان بھی اپنے ھاتھ سیں لے لیں....سب سے پہلی بات جو
    خلیفہ ھونے کے بعد آپ نے کی وہ بھی حضرت خالد کی معزولی
    کے بار ہے سیں تھی ‡ ''۔

<sup>\*</sup> الطبرى جلد م صفحه مهم و ٥٠ - يعقوبى جلد ۲ صفحه ١٥٨ - ابن اثير جلد ۲ صفحه ۲۹۳ -

ا يعقوبي جلد ٢ صفحه ١٥٨ -

ابن اثير جلد ، صفحه ۱۹۳ -

(س) حضرت صدیق نے جس خط میں حضرت خالد کو اسلامی لشکروں کی امداد کےلئے شام جانے کا حکم دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ تم اپنی فوجوں کو لے کر عراق سے چلو اور یرموک پہنچ کر اسلامی افواج سے سل جاؤ\* ۔ اس خط سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد کو مسلمانوں کی امداد کے لئے یرموک بھیجا گیا تھا ۔ جنگ یرموک حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد اور حضرت عمر کے عہد کے آغاز میں ہوئی ۔ جیسا کہ خدرت نمر کیا جا چکا ہے حضرت عمر کا اپنے عہد کا پہلا کام حضرت ذکر کیا جا چکا ہے حضرت عمر کا اپنے عہد کا پہلا کام حضرت خالد کی معزولی تھا ۔ اس صورت میں معزولی جنگ یرموک کے خالد کی معزولی تھا ۔ اس صورت میں معزولی جنگ یرموک کے دوران ہی میں مانئی پڑھے گی ۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خالد کو کم از کم دو مرتبہ ان کے عہدوں سے معزول کیا ۔ پہلی بار جنگ یرموک کے موقع پر آپ کو اس عراق لشکر کی قیادت سے معزول کیا جو آپ کے ساتھ عراق سے شام آیا تھا اور حضرت ابوعبیدہ کو ان تمام افواج کا جو مختلف امراء کی زیر سر کردگی شام میں موجود تھیں سپه سالار اعظم مقرر کر کے حضرت خالد کو ان کے ماتحت کر دیا ۔ بعد میں جب قنسرین فتح ہوا تو حضرت عمر نے انہیں و ہاں متعین کر دیا (گو و ہاں بھی آپ حضرت ابوعبیدہ کے ماتحت ہی تئیے) کچھ عرصے بعد انہیں و ہاں حضرت ابوعبیدہ کے ماتحت ہی تئیے) کچھ عرصے بعد انہیں و ہاں سے بھی معزول کر دیا گیا ۔

یہ واقعہ اس طرح ظہور پڈیر ہوا کہ جب حضرت عمر بیٹ المقدس تشریف لائے تو قنسرین سے حضرت خالد آپ سے ملنے کے لئے جابیہ پہنچئے - حضرت عمر کے واپس تشریف لے جانے کے

الطبري جلد بم صفحه ٢٠٠٠ . به - ابن عساكر صفحه ٢٠٠٠

بعد آپ و هاں سے بہت سا مال لے کو قنسرین واپس بہنچے - جعب شہر میں یہ شہرت هوئی که خالد بہت سا مال و اسباب لے کر آئے هیں تو ایک شاعر اشعث بن قیس کے منه میں پانی بھر آیا اور اس نے آپ کی تعویف و توصیف میں ایک قصیدہ لکھ کر آپ کو جا سنایا ۔ آپ نے اسے دس هزار در هم مرحمت فرمائے ۔ مضرت عمر سے یه بات کب پوشیدہ رہ سکتی تھی ۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں حکم دیا کہ یه خط بہنچنے پر خالد کے سر سے ان کی ٹوپی آتار لیں اور عامه ان کی پہنچنے پر خالد کے سر سے دی ہے ؟ اگر مسلمانوں کے سال سے رقم انہوں نے کہاں سے دی ہے ؟ اگر مسلمانوں کے سال سے دی ہے تو اسراف دی ہے تو خیانت کی ہے اور اگر اپنے پاس سے دی ہے تو اسراف کیا ہے ۔ اس لئے دونوں حالتوں میں وہ سعزولی کے قابل هیں ۔ کیا ہے ۔ اس لئے دونوں حالتوں میں وہ سعزولی کے قابل هیں ۔

حضرت ابو عبيده نے اور باتوں ديں تو خليفه كے حكم كى تعميل كر دى ليكن حضرت خالد كو يه نه بتايا كه انہيں معزول كيا جا چكا هے يا وہ بدستور اپنے كه نه سعلوم انہيں معزول كيا جا چكا هے يا وہ بدستور اپنے عہد بے پر قائم هيں ۔ جب حضرت خالد مدينه نه چہنچے تو حضرت عمر نے يه خيال كيا كه هو نه هو ابوعبيده نے خالله كو ان كى معزولى كى اطلاع نہيں دى هے = جس پر آپ نے ايك خط به ج كر حضرت خالد كو مدينه طلب كيا \_ حضرت خالد كو مدينه طلب كيا \_ حضرت خالد يه خط لے كر ابوعبيده كے پاس پہنچے - اس وقت حضرت ابوعبيده نے كہا كه ميں آپ كو ريخ پہنچانا نه چاهتا تھا - ليكن اصل بات يهى هے كه مير بے پاس آپ كو معزول كرنے كا حكم آيا بات يهى هے كه مير بے پاس آپ كو معزول كرنے كا حكم آيا تھا \_ حضرت خالد ، حضرت ابوعبيده سے رخصت هو كر قنسرين تھا \_ حضرت خالد ، حضرت ابوعبيده سے رخصت هو كر قنسرين

چہنچے اور اپنے رفقائے کار کے سامنے ایک خطبه دیا۔ و ھال سے وہ حمص چہنچے او ھال بھی ایک خطبه دیا۔ حمص سے مدینه کا رخ کیا۔ مدینه چہنچ کر جب حضرت عمر سے ملے تو آپ نے آل سے شکایت کی که آپ نے میر بے معاملے میں زیادتی سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ''تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ؟''۔ حضرت خالد نے جواب دیا ''مال غنیمت کے حصول سے''۔ یه کمه کر فرمایا که اگر میر بے پاس ساٹھ ھزار در ھم سے زیادہ رقم نکلے تو میں وہ آپ کے حوالے کرتا ھوں''۔ چنانچہ بسے زیادہ رقم زائد نکلے جو حضرت عمر نے بیتالمال میں داخل کر دئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ''خالد! الله کی قسم تم مجھے کر دئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ''خالد! الله کی قسم تم مجھے نہیں ھوں گا \*'' یه کمه کر آپ نے تمام سلطنت میں یہ فرمان نہیں ھوں گا \*'' یہ کمه کر آپ نے تمام سلطنت میں یہ فرمان نہیں کے خالد کو کسی ناراضی یا ان کی خیانت کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے سعزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے نستہ میں ہؤ ہے جا رہے تھے''۔

حضرت خالد کے مدینہ تشریف لانے پر حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا تھا:

صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وسا يصنع الاقوام فسانله يصنع أ

(تم نے بہت سے کارہائے ہمایاں سر انجام دئے اور کوئی شخص بھی تم جیسے کارہائے نمایاں بجا ند لا سکا۔ لیکن اصل بات یمی ہے کہ قومیں کچھ نہیں کیا کرتیں ، جو کچھ کرتا

<sup>\*</sup> الطبرى جلد سم صفحه ٢٠٥ - ابن عساكر صفيحه ٢١٠ - † الطبرى جلد صفيحه ٢٠٠ -

ہے اللہ تعالی کرتا ہے) ۔

مدینه سے حضرت خالد حمص واپس چلے گئے اور و ہیں رہائش اختیار کر لی ۔ آپ کی وفات بھی حمص ہی سیں ہوئی \* ۔

حضرت خالد کی معزولی کا اثر ، حضرت عمر کے دل پر

خواہ حضرت خالد کی معزولی کا کوئی سبب بھی کیوں نہ مو، تاهم حضرت عمر صدق دل سے یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ دینی نقطۂ نگاہ سے بالکل ٹھیک ہے اور اسی میں مسلمانوں کا فائدہ بھی مضمر ہے۔

## معزولی کا اثر ، حضرت خالـــد کے دل پر

اس معزولی سے حضرت خالد کے عزم و ارادہ اور قوت و طاقت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا۔ آپ دین کی حایت کے لئے بدستور اللہ اور اعلاء کلمة الحق کے لئے بدستور کوشاں رھے ۔ حضرت عمر کی طرف سے کسی قسم کا کینہ اور غصہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا ۔ معزولی کا حکم عین اس وقت پہنچا تھا جب میدان کارزار گرم تھا ۔ ایسے مواقع پر جب کوئی رنجدہ خبر موصول ہو تو فطری طور پر انسان میں کمزوری کوئی بیدا ہو جاتی ہے لیکن آپ کسی قسم کی کمزوری دکھائے بغیر برابر دشمن کے مقابلے میں مصروف عمل رھے اور اس وقت بغیر برابر دشمن کے مقابلے میں مصروف عمل رھے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک مکمل فتح حاصل نہ کر لی ۔ بعد میں بھی آپ نے قربانی کا ایسا ہے نظیر نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا

<sup>\*</sup> ابن عساكر صفحه ١١٢ و ١١٢ -

تک یاد گار رہے گا۔ گو بعد کی جنگوں میں آپ کی حیثیت محض ایک سپاھی کی تھی جو اپنے افسر کے حکم کے مطابق لؤ رھا ھو لیکن ان جنگوں میں بھی آپ نے ایسے کار ھائے بمایاں سر انجام دئے کہ خود حضرت عمر کو آپ کی جنگی مہارت اور اسارت کے لئے آپ کی اھلیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرنا پڑا اسارت کے لئے آپ کی اھلیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرنا پڑا اساد نے اپنے کارناموں سے خود، ھی اپنے آپ کو سپه سالار بنا لیا"۔ حضرت عمر جیسے شخص کی زبان سے حضرت خالد کی اس سے زیادہ تعریف اور کیا ھو سکتی ھے۔

#### امراء کے دلوں پر معزولی کا اثر

حضرت خالد کی معزولی ایسی بات نه تهی جو امراء اور قائدین کے دلوں سے آپ کی قدر و منزلت اور عظمت کم کر دیتی ۔ معزولی کے بعد بھی آپ کی و هی عزت اور وقعت باقی رهی جو معزولی سے پہلے تهی ۔ دوران جنگ میں جب کوئی نازک مرحله پیش آ جاتا اور دشمن کا لشکر کسی طرح زیر نه هو سکتا تو تمام امراء مشورے کے لئے حضرت خالد هی کے پاس حاضر هوتے اور آپ کی بتائی هوئی تدابیر کے مطابق عمل کرتے تھے ۔ گو امارت اور قیادت کا ظاهری نشان تو آپ عمل کرتے تھے ۔ گو امارت اور قیادت کا ظاهری نشان تو آپ عمل کرتے تھے ۔ گو امارت اور قیادت کا ظاهری نشان تو آپ عمل کرتے تھے ۔ گو امارت اور قیادت کسی موقع پر بھی زائل نه هو سکے ۔

## لشکریوں کے دلوں پر معزولی کا اثر

مسالان دوسرمے قائدین کے مقابلے میں آپ کی فوج میں شریک

ھو کر دشمن سے مقابلہ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ معزولی کے بعد بھی ھر شخص خواہ وہ پہلے آپ کی فوج میں شامل رھا ھو یا نہ رھا ھو ، آپ کی اطاعت کے لئے ہے چین نظر آتا تھا گے فوج کے ھر دستے کی یہی خواہش ھوتی تھی کہ حضرت خالفہ اسی میں شامل ھو گ تا کہ وہ آپ کے حسن تدبیر ، اصابت رائے اور فنون جنگ میں سہارت کی بدولت جنگ میں زیادہ سے زیادہ سر خروئی حاصل کر سکے۔

### صحابے کے دلوں پر معزولی کا اثر

اس سی کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر اور کبار صحابہ دل سے یہی چاھتے تھے کہ حضرت خالد اسارت کے عہد نے پر بدستور برقر ار رھیں اور انہیں حضرت عمر کی خوشنودی بھی اسی طرح حاصل رھے جس طرح انہیں حضرت صدیق کی خوشنودی حاصل تھی۔ وہ حضرت خالد کے بے نظیر کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی خواھش تھی کہ انته کی تلوار کفار کے سروں پر بدستور مسلط رہے۔

## ناراضی اور اختلاف کا اختشام

شروع میں حضرت عمر اور حضرت خالد کے درسیان جانب ساراضی اور اختلاف پایا جاتا تھا وہ بالاخر دونوں جانب سعبت اور اخلاص پر مختتم هوا ۔ دونوں نے یه اعتراف کر اکد در شخص اپنے موقف میں حق پر تھا ۔ اس سے معلوم هو ہے کہ یه اختلاف دنیوی یا شخصی وجو هات سے نہیں تھا بلکا

ھف دینی امور کی وجہ سے تھا۔ بعد میں حضرت عمر خود اپنے فعل پر پشیان ہوئے۔ جب حضرت خالد کی وفات ہوئی اور ان کے ترکے میں سوائے آن کے گھوڑے ، ہتھیاروں اور ایک غلام کے اور کچھ نه نکلا تو حضرت عمر نے فرمایا 'الله ابوسلیان پر رحم کرہے ۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس تنگ دستی سے اپنا گزارہ کرتے ہوں گے \* ''۔ اسی طرح جب حضرت خالد مدینہ تشریف لائے اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے متعلق ان سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ''خالد! الله کی قسم اینے متعلق ان سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ''خالد! الله کی قسم کم بھی ناراض نہیں ہوں گا ''۔

اس واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا دل بالاخر حضرت خالد کی طرف سے بالکل صاف ہوگیا تھا اور انہوں نے آپ کو اپنا حبیب ہی نہیں بنایا بلکہ ان پر کبھی ناراض نه ہوئے کا عہد بھی کیا۔

اسی پر نہیں۔ جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ کو اپنے بچنے کی اسید نہ رھی تو لوگوں نے آپ سے کہا '' اگر آپ اپنا جانشین مقرر فرساذیں تو بعد میں است کے لئے بہت آسانی رہے گی ''۔ آپ نے فرسایا '' اگر خالد بن ولیا زندہ ھونے تو میں انہیں خلافت سونپ دیتا۔ پھر جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ھوتا اور وہ مجھ سے پوچھتا کہ اے عمر اتو نے است محمدیہ پر کس شخص کو خلیفہ بنایا ؟ تو میں عرض کرتا ، اے اللہ 1 میں نے تیر ہے بندے اور حبیب (رسول اللہ) کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک

<sup>\*</sup> ابن عساكر صفحه ١١٨ و ٢١٦ -

تلوار هیں جسے اس نے مشرکوں پر مسلط کیا ہے \* ''

حضرت خالدکی وفات پر حضرت عمر کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا '' خالد کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایس ایس دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہ کی جاسکے گی۔ کاش انہ ان کی عمر اور لمبی کر دیتا † ''

هشام بن بحتری بنو مخزوم کے چند لوگوں کے ساتھ مضرت عمر کی خدست سیں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا '' تم نے خالد کے بارے سیں جو اشعار کہے ہیں وہ سناؤ۔ هشام نے وہ اشعار آپ کو وہ پسند نہ آئے۔ آپ نے فرسایا :

''تم نے ابو سلیان (حضرت خالد) کی قرار واقعی تعریف و توصیف نہیں کی ۔ وہ چاہتے تھے کہ شرک کو کلی طور پر نہا ہے نہیں نہایت اچھے نہیںت و نابود کردیں ۔ انہوں نے اپنی زندگی نہایت اچھے طریقے پر گزاری ۔ وہ اپنی مثال آپ تھے اور زمانہ ان کی مثال آپ پیش کرنے سے قاصر ہے ''۔ اس کے بعد آپ نے بنو تمیم کے ایک شریش کرنے سے قاصر ہے ''۔ اس کے بعد آپ نے بنو تمیم کے ایک شریش کرنے یہ اشعار پڑھے :

'' اُس شخص سے جو جانے والے کی مخالفت پر کمر بستہ تھا کہ دو کہ اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا ھی ناز ہے تو اس جیسے کارناہے تو کرتے دکھاؤ۔ اس شخص کی زندگی ، زندگی کہلانے کی سستحق نہیں جو دوسروں کے پسخوردہ پر گزارہ کرتا ہے اور وہ ہوت ہوت نہیں جس کے بعد انسان زندگانی جا و دانی اور وہ ہوت ہوت نہیں جس کے بعد انسان زندگانی جا و دانی

<sup>\*</sup> ابن عساكر صفحه ١١٥ \*

<sup>†</sup> ابن عساکر صفحه ۱۱۲۰ †

حاصل كرلر \* "-

حس طرح حضرت عمر اس رائے پر جو انہوں نے حضرت خالد کے بارے میں رکھی تھی نادم تھے اور انہوں نے آپ کی فضیلت اور کارناسوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیا تھا اسی طرح حضرت خالد نے بھی یہ اعتراف کر لیا تھا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ محض اللہ کی خاطر اور مسلمانوں کے فائدے كے لئے كيا ۔ مرض الموت ميں حضرت ابوالدرداء ، حضرت خالد کی عیادت کے لئر آئے۔ باتوں باتوں میں حضرت خالد نے کہا ا و اے ابوالدرداء ۔ اگر عمر وفات پاگئے تو تمہیں بہت <u>سے <sup>ہا</sup></u> ناخوشگوار اسور دیکھنے پڑیں گے'' ۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا "آپ ٹھیک کہتے ھیں۔ سیرا بھی یہی خیال ہے"۔ حضرت خالد نے کہا '' مجھے کئی باتوں کے متعلق رمخ تھا لیکن جب سیں نے اس مرض سیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ عمر نے جو کیچھ کیا وہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا ۔ ایک تو مجھے اس واقعے کے ستعلق ربخ تھا جب عمر نے میر ا سال مجھ سے لے کو لوگوں سیں تقسیم کر دیا تھا ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ صرف مجھ پر ہی سنحصر نہیں، انہوں نے کئی سابقونالا ولون اور بدری صحابہ کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا † ۔ مجھے اس بات پر بھی رہخ تھا کہ وہ مجھ سے درشتی سے پیش آئے۔ لیکن اس میں بھی سیں سنفرد

ابن عساكر صفحه ١٦١ - ١٨

ابو موسی اسعدی ابی وقاص ، حضرت ابو موسی اسعدی ، حضرت ابو موسی اشعری ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو هریره کے اسوال بھی اسی طرح ضبط کر لئے تھے ۔ العقد الفرید جلد اول صفحه ۱۵ و ۱۹ ۔

نہیں تھا۔ اور بھی کئی لوگوں پر انہوں نے سختی کی اور ان کے ساتھ وہ درشتی سے پیش آئے۔ مجھے یہ خیال تھا کہ و میرے قریبی رشتے دار ھیں اس لئے میرا لحاظ کریں گے۔ لیکن میں دیکھتا ھوں کہ وہ دینی اور دنیوی امور میں قریبی فیر غیر قریبی کسی شخص کی پروا نہیں کرتے اور کسی ملامت کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جب یہ باتیں میرے ذھن میں آئیں نیا سارا ریخ اور تمام وہ کدورت جو میرے دل میں عمر کی طرف سے تھی یکسر کافور ھوگئی "۔

حضرت خالد کی ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنہ ستعلق حضرت عمر کے سلوک کو نہ صرف جائز ہی سمجھتے تھے بلکہ آپ کے دل میں جو کچھ کدورت ان کے متعلق تھی وہ بھا آپ نے نکال باہر کی تھی اور کھلے دل سے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ حضرت عمر ایسے شخص نہیں جو محض قرابت کی بنا پر کسا شخص کا لحاظ کریں یا کسی سلاست گرکی پروا کریں ۔ انہ باتوں کے دوران میں آپ نے یہ بھی فرمایا ''اسلام کو بہتریا باتوں کے دوران میں آپ نے یہ بھی فرمایا ''اسلام کو بہتریا مدد عمر بن الخطاب کے ذریعے ملی ہے \* ''۔

حضرت عمر کے عدل و انصاف پر آپ کو اس درجہ یقین آئے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہ فرمایا کہ میا ترکہ اور میری وصیت عمر بن الخطاب کے پاس پہنچا دی جا تا کہ وہ اس کا نفاذ کر سکیں ا

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کے یہی اخلاق تھ

ابن عساكر صفحه ١١٢ -.

<sup>†</sup> ابن عساكر صفيحه ١٠٤ ـ الاستيعاب جلد اول ١٥٥ ابن الاثير جلد ، مفتحه م. ١ - الاصابه جلد اول صفحه . ١٠٠

که جب ان کی باهمی غلط نهمیاں دور هو گئیں تو آنہوں نے پچپلی باتوں کو بالکل فراسوش کر دیا ۔ ان کی ناراضیاں بھی محض اللہ کی رضا اور حق و انصاف کی خاطر تھیں اور دوستیاں بھی ۔

#### حضرت خالهدرخ كا ديني مرتبه

اسلام لانے کے بعد حضرت خالد کی پوری جد و جہد اور سعی وکوشش اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے اور شرک کوا ناہود کرنے کی خاطر صرف ہوتی رہی ۔ آپ نے اپنی جان اور ا پنا سال اللہ کے راستے سیں اور دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی اسداد کے لئے وقف کر دیا تھا ۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے اور تقوی و پرهیز گاری کی زندگی گذارنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رھے۔ حضرت ابن عباس حضرت خالد سے روایت کرتے ھیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت سیمونہ کے گھر سیں داخل هوئے۔ وهاں گوہ كا بهذا هوا گوشت لايا گيا ۔ رسول اللہ نے اسے کھانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا توکسی نے حضور <u>سے</u> عرض کیا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے جس پر حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ۔ خالد نے عرض کیا ''حضور! کیا یہ حرام ہے''؟۔ حضور نے فرسایا "درام تو نہیں چونکه یه میری قوم کی سر زمین (سکه) میں ہیں پایا جاتا اس لئے مجھے یہ پسند نہیں آتا ''۔ خالد کہتے ھیں ''حضور کے یہ فرمانے پر میں نے اسے ٹکٹرے ٹکٹرے کیا اور کھانا شروع کیا ۔ حضور سیری طرف دیکھتے جاتے تھے "' ۔ ليكن حضرت خالد بهت بعد مين اسلام لائے تھے اور اسلام

<sup>\*</sup> ابن عساکر صفحه عمه ـ اسدالغابه جلد ۱۰۳ -

لانے کے بعد وہ جنگوں اور جہاد میں مشغول ہو گئے اس لئے۔
دین میں غور و فکر کرنے اس میں تبحر حاصل کرنے اور قرآن
کریم اور احادیث سیکھنے کے لئے وہ زیادہ وقت نہ نکال سکے اور
ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حیرہ میں حضرت خالات
نے لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ دوران نماز میں ایک ہی سورة آپانے
نے بار بار پڑھی ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے بار بار پڑھی ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرسایا ''جہاد نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھا \* '' ابن حجر نے اصابہ میں یہ الفاظ اس طرح بیان کئے ہیں ''جہاد نے مجھے تعلیم قرآن کے بڑے حصے سے محروم رکھا \* ''

آپ نے پی در پی جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود احادیث نبوی کا کچھ نه کچھ حصه محفوظ کر لیا اور جہاں تک هو سکا ان کی اشاعت کی ۔ آپ سے اٹھارہ احادیث مروی هیں ۔ ایک حدیث متفق علیه هے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے اور ایک میں بخاری منفرد هیں ۔ علامه ابن حجر نے اپنی کتابوں ، اصابه اور تہذیب التہذیب نمیں لکھا ہے که حضرت خالد سے ابن عباس ، جابر بن عبداللہ ، مقدام بن معدیکرب ، قیس بن اپنی حازم ، اشتر نخعی ، علقمه بن قیس ، جبیر اور ابوالعالیه وغیر هم نے احادیث لی هیں آ ۔

ابن عساکر صفحه ۲.۲ -

<sup>+</sup> الاصابه جلد اول صفحه به ابه -

ابن اثیر نے اسدالغابہ (جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۰) ۔ سیں ابن احجر کے بیان کردہ لوگوں کے علاوہ ابو اساسہ بن سہیل بن حنیف کا نام بھی بیان کیا ہے۔ ابن عساکر (صفیحہ ۲۸۳) میں بھی یہ نام درج ہیں ۔

جہاں تک فقہ میں ان کی دسترس کا تعلق ہے مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد حام میں داخل ہوئے ۔ آپ نے جسم کو ایک ایسے کھردرہے پتھر سے رگڑا جسے مئی میں شراب ملا کر اور پھر اسے آگ میں پکا کر تیار کیا گیا تھا ۔ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے انہیں لکھا ''بجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے شراب سے تیار کئے ہوئے پتھر کو اپنے جسم پر ملا ۔ اللہ نے شراب کے ظاہر اور باطن کو اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اس نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام گناھوں کو حرام کیا ۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام کیا جائے ۔ آئندہ سے شراب کو اپنے جسم سے کبھی میں نہ کرنا کیوں کہ وہ نجس ہے ۔ تم خلطی سے ایسا کر لیا ہے ۔ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا''۔

حضرت خالد نے جواب میں لکھا ''ھم نے اس سٹی کو آگ میں پکا کر اس سے شراب کی خاصیتیں قطعاً دور کر دی تھیں اس لئے اس سے جسم صاف کرنے میں کوئی ھرج نہیں تھا\* ''۔

ایک نقهی معابله میں ان کا حضرت عمر کو جواب دینا اور شراب کی اس طرح تفریق کرنا که اگر وه اپنی اصل شکل میں اسی شدت اور نشه پیدا کرنے والی حالت میں هو تو حرام هے لیکن جب اس سے یه صفات زائل هو جائیں تب اسے شراب کا نام نہیں دیا جا سکتا ، یه ظاهر کرتا هے که وه دینی امور میں گهری نظر رکھنے والے شخص تھے ۔ گو یه بات ضرور هے که فقه میں ان کا پایه حضرت ابن عباس مصورت ابن مسعود اور ان جیسے امل علم اور فقیه لوگوں جتنا نہیں هے ۔ دینی امور میں ان کی

<sup>\*</sup> الطبرى جلد س صفحه س٠٠٠ ـ ابن عساكر صفحه ٢٠٠٩

کاحقه واقفیت کا تبوت اس واقعے سے بھی ملقا ہے که رسول الله نے بنو الحارث بن کعب تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے حضرت خالد کو نجران بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام لے آئے تو حضور نے آپ کو یه حکم بھی دیا که ان میں رہ کر انہیں شریعت اسلام اور دیبی امور کی تعلیم دیں ۔ یه کسی صورت بھی باور نہیں کیا جا سکتا که رسول الله نے تبلیغ اسلام کرنے اور دیبی امور کی تعلیم دینے کے لئے کسی ایسے شخص کو بھیجا ھو گا جسے خود اسلامی عقائد و اعال اور دیبی امور سے واقفیت حاصل نہیں تھی ۔ آپ نے جن لوگوں کو بھی اس اھم فریضے کی ادائیگی کے لئے روانه فرمایا وہ اس ذمه داری کو پورا کرنے کے ھر طرح اھل تھے اور حضرت خالد بھی انہی میں سے کرنے کے ھر طرح اھل تھے اور حضرت خالد بھی انہی میں سے

## حضرت خالد کے اوصاف و اخلاق

اس ضمن سیں ہم بعض ایسے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال درج کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا اچھی طرح سفا ہدہ کیا تھا ، ان عظیم لوگوں کے اقوال سے آپ کے اخلاق و عادات کی صحیح اور روشن تصویر سامنے آجائے گی ۔ یہ لوگ آپ کے متعلق جو کچھ کہا آپ کے متعلق جو کچھ کہا وہ اپنے ذاتی نجر ہے کی بنا پر کہا ۔ اس لئے ان کے اقوال ایک قطعی فیصلے کا درجہ رکھتے ہیں ۔

رسول الله آپ کے ستعلق فرماتے ہیں ''خالد کو تکایف نه دو کیوں که وہ الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے الله نے کا فروں پر گرایا ہے۔''۔

<sup>\*</sup> الاستيعاب جلد اول صفحه ١٥٨ - ابن عساكر صفحه ٩٩٥-

ایک اور سوقع پر آپ نے فرمایا '' یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب آدمی ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے \*''۔

حضرت ابوبکر صدیق کو جب الیس اور اسغیشیا کے معرکوں کے دوران میں آپ کے کارناموں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ''اے گروہ قریش! تمہارہے شیر نے ایک شیر پر حمله کر دیا اور اس کے بھٹ میں گھس کر اس کو مغلوب کردیا۔ اب عورتیں خالد جیسا بہادر پیدا کرنے سے عاجز ہیں' ''۔ ۱

جب حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کرنے پر اصرار شروع کیا تو حضرت صدیق نے قرمایا '' میں اس تلوار کو هرگز نیام میں نه ڈالوں گا، جسے الله نے کفار پر مسلط کیا هوا هے ‡۔

خود حضرت عمر نے قنسرین کی فتح کا حال سن کر فرسایا '' اس کارنامے سے خالد نے خود ھی اپنے آپ کو امیر بنا لیا ۔ اللہ ابوبکر پر اپنی رحمت نازل فرسائے۔ وہ مجھ سے زیادہ می دم شناس تھر کا ''۔

آپ نے حضرت خالد کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا ''اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراؤ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہو گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہو گئی ہے السم قالحان کے حال س

<sup>\*</sup> الاستيعاب جلد اول صفحه ١٥٨ - السيرة الحلبيد جلد س صفحه ٢٨٦ -

<sup>†</sup> السيرة الحلبيد جلد اول صفحد ١٤٦ -

T الطبرى جلد بم صفيحد . س ..

الطبرى خلدم صفحه ١٥٥ - ابن اثير جلد ، صفحه مهم -

حضرت عمرو بن العاص سے ایک مرتبہ حضرت صدیق نے حضرت خالد کے بارہے میں رائے دریافت کی ۔ آپ نے کہا '' وہ جنگ کی سیاست کو خوب اچھی طرح جانتے ھیں ۔ موت کی پروا مطلق نہیں کرتے ۔ آئی میں بلے کی سی پھرتی ہے اور ان کا حمله شیر کے مائند ھوتا ہے † ''۔

اکیدر ارئیس دوسہ نے آپ کے ستعلق کما تھا '' فتح حاصل کرنے میں کوئی شخص ان سے زیادہ خوش نصیب اور جنگی اسور میں کوئی شخص ان سے زیادہ تجربه کار نہیں ہے ۔ خالد کے مقابلے میں کوئی قوم خواہ اس کی تعداد کم هو یا زیادہ ٹھمر نہیں سکتی یہ ''۔

خود حضرت خالد اپنے متعلق فرساتے ہیں ''جس دن سے سیں اسلام لایا اس دن سے رسول اللہ میرے اور دوسرے صحابہ کے درسیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے ﷺ ''۔

ان اقوال کی موجودگی میں حضرت خالدگی بہادری اور آپ کی استعداد کی صحیح تصویر ہارے ساسٹے آ جاتی ہے۔

ابن عساكر صفحه ١١٠٠ -

المعقوبي جلد ٢ صفحه ١١٨٠ -

اکیدر نے یہ بات آس سوقعے پر اپنے ساتھیوں سے کہی تھی جب حضرت خالد عیاض بن غنم کی مدد کے لئے دومة الجندل گئے تھے۔

١٤٠ ابن عساكر صفيحه ١٩٦ - السيرة الحليبه جلد ٣ صفيحه ٨٨ -

## آپ کی جنگی لیاقت

حضرت خالد ہر میدان سے کاسیاب اور کامران ہو کر لوئے۔ کسی جگه بھی آپ کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا ۔ جہاں جاتے تھے فتح اور کامرانی آپ کے قدم چومتی تھی۔ آپ ایک مدبر اور دوراندیش سپه سالار تھے جو جنگ کے اصولوں اور طریقوں سے پوری طرح واقف تھے ۔ آپ جانتے تھے کہ کس ہوتہ پر آگے بڑھنا چاھئے اور کس موقع پر مدافعت کرنی چاھئے۔ سپه سالارکی صفات کے ساتھ ساتھ سپاھیکی صفات بھی آپ سین بدرجه اتم سوجود تھیں ۔ لڑائی سیں آپ بوڑھوں کی سی تجربه کاری ، نوجو انوں کی سی بہادری اور شیر کی سی جرأت دکھاتے تھے ۔ آپ دشمن پر اندها دهند حمله نہیں کر دیتے تھے بلکه حمله کرنے کے لئے سوزوں وقت کی تلاش سین رھتے تھے۔ آپ دشمن کے حالات معلوم کرنے کی پوری جستجو کرتے رہتے تھے ۔ کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد و ہاں سے روانہ ہوتے وقت اس شہرکی حفاظت کے لئے ایک فوج و ہاں متعین کر دیتے تھے ۔ اپنے لشکر کے عقب کی حفاظت کا سامان بڑے اھتام سے کرتے تھے تاکہ دشمن بے خبری سیں پیچھے سے حملہ نہ کر سکے ۔ کثرت سے لڑائیاں لڑنے کے باعث آپ کو جنگی اسور کا اس قدر تجربہ ہو گیا تھا که کوئی شخص بھی اس سیدان میں آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ جب تک فتح نه هو جاتی آپ سیدان جنگ سے ند هنتے تھے ۔ دشمنوں کی قلت و کثرت ، بهادری اور شجاعت اور سامان جنگ کی فراوانی آپ کو قطعاً مرعوب ندکر سکتی تھی ۔ میدان جنگ میں شہادت حاصل کرنے کے حد درجہ شائق تھے\* ۔ نه خود

الله حضرت صدیق کی آپ کو نصیحت بھی یہی تھی کہ سوت (باق صفیحہ ۱۱۸ پر)

سوتے تھے نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے۔ دشمن کی کوئی بات آپ سے مخفی نه ره سکتی تھی ۔

# لشکر کے سیاھیوں سے آپ کا حسن سلوک

حضرت خالد اپنی ماتحت فوج سے بہت محبت کرتے تھے اور ھر سیاھی سے نہایت نرمی سے پیش آتے تھے۔ فوج کو ھمیشہ ایسے سقامات پر متعین کرتے تھے جہاں سے فتح حاصل کرنے میں کوئی روک نہ ھو ۔ ھلاکت کی جگہوں میں اسے کبھی نہ لےجاتے تھے بلکہ ایسے متوقعے پر خود آگے ھوتے تھے ۔ غنیمت میں سے پورا حصہ انہیں مرحمت فرماتے تھے ۔ غنیمت کے علاوہ بھی انہیں انعام و اکرام سے نوازتے رھتے تھے ۔ آپ کے وقت کا اکثر حصہ فوج کو لڑائی کے لئے ابھارنے ، ھمت بندھانے اور جوش و خروش و خروش دلانے میں صرف ھو جایا کرتا تھا ۔ ایک ایک صف کے سامنے جاتے اور فرماتے '' اے اھل اسلام! جبر میں عزت ہے اور بزدلی میں ذلت ۔ خدائی مدد اسی شخص کو حاصل ھوگی جو صبر بزدلی میں ذلت ۔ خدائی مدد اسی شخص کو حاصل ھوگی جو صبر اختیار کرمے گا''۔ فوج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے نتیجے اختیار کرمے گا''۔ فوج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے نتیجے میں ھر شخص آپ کا گرویدہ ھو گیا تھا اور آپ ھی کے جھنڈے

(بقیه حاشیه صفحه ۱۷)

کی آرزو کرو ، تمہیں زندگی بخشی جائے گی (عیون الاخبار جلد اول صفحه ۲۰۱ - اسی فلسفے کو اول صفحه ۲۰۱ - اسی فلسفے کو سؤلف العقد الفرید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے : کتنی سوتیں هیں جن کا سبب زندگی حاصل کرنے کا جذبه تھا اور کتنی زندگیاں هیں جن کا باعث موت حاصل کرنے کا جذبه تھا ۔ (العقد الفرید جلد اول صفحه ۲۰۱) - ا

تلے الزا چاہتا تھا۔ ان کا سبب یہ اعتقاد بھی تھا کہ خواہ دسمن کتنی بھاری جمعیت اور ساز و سامان کے ساتھ مقابلے پر آجائے ، جب خالد اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے تو دشمن کے حصر میں سوائے ناکامی اور نامرادی کے اور کچھ نہ آئے گا۔ اسی اعتقاد کا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے حضرت صدیق کے حکم کے بھوجب عراق سے شام جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو باوجودیکہ یہ سفر سینکڑوں خطرات اور آفتوں سے پر تھا اور انہیں یہ بھی سعلوم تھا کہ قیصر نے مسالانونی کے مقابلے کے لئے اپنی پوری قوت مجتمع کردی ہے الیکن کسی کے مقابلے کے لئے اپنی پوری قوت مجتمع کردی ہے الیکن کسی کہ کہ کر چلنے کے لئے تیار ہو گیا کہ آپ سیں اللہ نے ہر قسم کہ کہ کہ چہاں چاہیں لے کہ میں جہاں چاہیں لے جائیں ، ہم چلنے کے لئے تیار ہیں اس لئے آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں ، ہم چلنے کے لئے تیار ہیں \*۔

آپ کے بارے سیں لوگوں کے ان خیالات و اعتقادات ، لشکر کی کاسل اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ کے جھنڈے کے نیچے آ کر موت کو بالکل فراموش کر دینے ھی کا اثر تھا کہ آپ کو ھمیشہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتوحات نصیب ھوتی رھیں۔ آپ کی معزولی کا بڑا سبب بھی یہی تھا کہ لوگوں کو حضرت خالد پر حد درجہ بھروسہ پیدا ھوگیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کو ڈر پیدا ھوا کہ کمیں لوگ خدا ھی کو نہ بھول جائیں عمر کو ڈر پیدا ھوا کہ کمیں لوگ خدا ھی کو نہ بھول جائیں آپ نے انہیں معزول کر دیا تاکہ یہ دکھا سکیں کہ فتح کا دار و مداد خالد پر نہیں بلکہ خدائی نصرت و تائید پر ھے۔

حضرت خالد آن صحابه کا ، جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام

الطبري جلد بم صفحد ، بم .

قبول کیا تھا اور اللہ کی راہ میں بیش از پیش قربانیاں دی تھیں، ہے حد خیال رکھتے تھے اور آن کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نه کرتے تھے ۔ آپ کا یه یقین تھا که الله کی مدد کا ظہور انہی لوگوں سے هوتا ہے ۔ اس تعظیم و تکریم کی روشن مثال جنگ مؤته کے موقع پر نظر آتی ہے جبکہ آپ نے ایک بدری صحابی کے هاتھ سے جھنڈا لینے سے انکار کر دیا تھا اور جب انہوں نے یه کہه کر جھنڈا آپ کو دینا چاھا کہ تم مجھ سے بہتر لؤنا جانتے هو تو آپ نے فرمایا '' میں یه جھنڈا نہیں سے بہتر لؤنا جانتے هو تو آپ نے فرمایا '' میں یه جھنڈا نہیں لوں گا ۔ آپ اس کے مجھ سے زیادہ حق دار ھیں کیونکہ آپ جنگ بدر میں شریک هوچکے ھیں''۔ جب آپ عراق سے شام جانے لئے تب بھی آپ نے صحابه کرام کو دوسرے لوگوں ہر ترجیح دی اور انہیں خاص طور سے اپنی فوج میں شامل کیا ۔

#### جہاد سے عشق

اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہمہ تن اسلام کی خدست کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کی راہ میں نہ آپ کو اپنی جان کی پروا تھی نہ مال کی۔ زندگی میں آپ کو جہاد سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور آپ کی تمام تر کوشش اسی بات میں صرف ہوتی تھی کہ دشمنان دین کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کی کوئی رات مجھے سیدان جنگ کی سخت رات سے زیادہ محبوب نہیں ، جس میں میں میں سہاجرین کو ساتھ لے کر دشمنوں سے لڑوں۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی وفات تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ہو۔ حب آپ کی وفات تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ہو۔ حب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر جان شیخ کے خیال سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے نہایت حسرت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے نہایت حسرت

بھرے الفاظ میں فرمایا '' میں ایک سو سے زائد جنگوں میں لڑا ھوں ۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار ₃ تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ھو ۔ میری سب سے بڑی خواهش یہ تھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کرتا لیکن افسوس میں بستر پر پڑا ھوا اس طرح جان دے رہا ھوں جس طرح اونے جان دیتا ہے\*''۔

#### حضرت خالد کے امل و عیال

حضرت خالد کی کئی بیویاں تھیں جن سے کثیر اولاد پیدا ھوئی ۔ آپ کے ایک بیٹے سلیان تھے انہی کی وجہ سے حضرت خالد کی کنیت ابوسلیان تھی ۔ ایک بیٹے عبداللہ تھے جو عراق میں شہید ھوئے ۔ دو بیٹے عبد الرحان اور مہاجر خاص شہرت کے مالک ھوئے ۔ یہ دونوں رسول اللہ کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے ۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درسیان اختلاف پیدا ھوا تو عبد الرحان ، حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے اور سہاجر ، حضرت علی کے ساتھ ۔ بعض روایتوں میں مذکور ھے کہ سہاجر جنگ صفین میں شہید ھوئے ! ۔ عبدالرحان کا شار عرب کے مشہور بہادروں اور شہسواروں میں ھوتا تھا ۔ کا شار عرب کے مشہور بہادروں اور شہسواروں میں ھوتا تھا ۔ کا شار عرب کے مشہور بہادروں اور شہسواروں میں عوتا تھا ۔ تھی ۔ حضرت عثان کے زمانے میں وہ حضرت معاویہ کے ماتحت تھی ۔ حضرت عثان کے زمانے میں وہ حضرت معاویہ کے ماتحت کوئے داخل تھے ۔ جب کونہ کے مفسدین نے حضرت عثان نے انہیں خوص کے والی تھے ۔ جب کونہ کے مفسدین نے حضرت عثان نے انہیں کے خلاف شورش برپا کرنی شروع کی تو حضرت عثان نے انہیں

المعدالغابه جلد به صفحه به المارف لابن قتيبه صفحه و المارف لابن قتيبه المارف لابن قتيبه صفحه و المارف لابن قتيبه صفحه و المارف لابن قتيبه المارف لابن المارف لابن قتيبه المارف لابن المار

<sup>†</sup> انساب القريشيين جلد ب صفيعد بهم \_

أ انساب القريشيين جلد ٢ صفحه ١٠٠٠ -

شام کی طرف جلا وطن کر کے اسیر معاویہ کے پاس بھیجنے کا 🖔 حکم دیا لیکن حضرت معاویه بھی بعض وجوہات کی بنا پر انہیں شام میں نه رکھ سکے اور انہیں واپس کوقه بھیج دیا۔ یه لوگ کوفه آنے کی بجائے جزیرہ چلے گئے جہاں کے عامل عبدالرحان تھے۔ جب آپ کو ان لوگوں کی آمد کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فوراً انہیں بلوایا اور کہا '' سیں نے تمہارے حالات سنے ھیں۔ خدا مجھے نامراد کرمے اگر میں تمہیں درست نه کر دوں ۔ تم جانتے ہو کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے فتنہ ارتداد کو دور کیا تھا اور بڑی بڑی مشکلات پر قابو پایا تھا۔ سیں دیکھوں گا کہ کس طرح تم معاویہ اور سعید (وائی کوفه) سے جو باتیں کیا کرتے تھے مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ سنو ا اگرکسی شخص کے ساتھ تم نے یہاں فتنہ و فسادکی کوئی بات کی تو ایسی عبرت ناک سزا دوں گا که همیشه یاد رکھو گے"- یه کہہ کر انہیں نظر بند کر دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب سفر پر جاتے تو انہیں اپنے ساتھ پا پیادہ لے جانے اور ان سے دریافت کرتے کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ جسے نیکی درست نہیں کرتی اس کا علاج سزا ہوتی ہے۔ تم لوگ اب کیوں نہیں بولتے ؟ آخر ان لوگوں نے نداست کا اظہار کیا

عبد الرحان بن خالد کی شہرت و عظمت اور لوگوں کی ان سے محبت اس درجے تک پہنچ گئی که جب حضرت معاویه نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفه بنانے اور لوگوں سے اس کی بیعت لینے کا ارادہ کیا تو آپ نے سے دیں خطبه دیا اور کہا رہیں بوڑھا ھو گیا ھوں اور سیری بوت کا وقت قریب ہے۔ " میں بوڑھا ھو گیا ھوں اور سیری بوت کا وقت قریب ہے۔ سیں چاھتا ھوں کہ اپنی زندگی میں ھی تمہارے لئے ایک ایسا

حاکم مقرر کردوں جس کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ بندھا رھے۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کس شخص کو اپنے بعد تمہارا حاکم مقرر-کروں ''۔ لوگوں نے متفقہ طور پر عبدالرحان بن خالد کا نام پیش کیا۔ حضرت معاویہ کو یہ بات بہت شاق گزری اور انہوں نے انہیں مروا ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ان کی هدایت کے مطابق ایک مہودی طبیب ابن آثال نے شربت میں زھر ڈال کر عبدالرحان کو پلا دیا جس سے ان کی موت واقع هوگئی۔ اس مہودی طبیب سے عبدالرحان کے بیٹے خالد نے عبدالرحان کے بیٹے خالد نے عبدالرحان کے تبل کا بدلہ لر لیا \*۔

ان لڑکوں کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کے اور بھی کئی لڑکے تھے۔ ابن قتیبه لکھتے ھیں ''شام سیں حضرت خالد کے کئی لڑکے اور پوتے موجود تھے لیکن وہ سب طاعون کی وبا سیں فوت ھوگئے ، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ ان کے گھروں اور جائداد کے وارث ایوب بن سلمہ بن عبد اللہ (الولید) بن ولید بن ولید بن مغیرہ ھوئے ''۔ مؤلف کتاب اسد الغابد لی بن ولید بن ولید بن ولید کی شمام اولاد ختم ھوگئی اور کوئی بھی باتی نہ رھا۔ ایوب بن سلمہ مدینہ سی ان کے کوئی بھی باتی نہ رھا۔ ایوب بن سلمہ مدینہ سی ان کے کوئی بھی باتی نہ رھا۔ ایوب بن سلمہ مدینہ سی ان کے

المعارف لابن قتيبه صفحه . ٩ -

<sup>†</sup> ان کا نام ولید تھا لیکن رسول اللہ نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ حضور نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا تھا ''اگر بنو مغیرہ کا بس چلتا تو وہ ولید کو اپنا رب بنا لیتے''۔ انساب القرشیین جلد محقحہ میں۔ الاستیعاب جلد اول صفحہ میں۔ 

اسعد الغابہ جلد م صفحہ میں۔ 
اسعد الغابہ جلد م صفحہ میں۔ 
اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں استعدال کے اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں اسعد الغابہ حلد میں صفحہ میں اسعد الغابہ حلد میں صفحہ میں اسعد الغابہ حلد میں اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں اسعد الغابہ حلد میں اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں اسعد الغابہ حلد م صفحہ میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلد میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ حلال میں اسعد الغابہ الغابہ الغابہ حلال میں اسعد الغابہ الغابہ حلال میں اسعد الغابہ الغابہ الغابہ حلال میں اسعد الغابہ الغابہ الغابہ حلال میں اسعد الغابہ ا

گھروں کے وارث ہوئے'۔ مؤلف کتاب نہایة الارب\* لکھتے ہیں '' حضرت خالد بن ولید کی تمام اولاد ختم ہوگئی۔ مشرق اور مغرب میں کوئی شخص بھی ان کی اولاد میں سے باقی نه رها۔ جو شخص ان کی اولاد میں سے ہونے کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے'۔ مؤلف کتاب صبحالاعشی اور دیگر اہل علم حضرات بھی حضرت خالد کی نسل کے ختم ہو جانے پر متفق ہیں۔

### حضرت خالـــد کی وفات

حضرت خالد کی جائے وفات اور سنہ وفات کے بارے میں مؤرخین میں کافی اختلاف ہے۔ ہم ذیل میں بعض روایات کو درج کرکے کوشش کریں گے کہ صحیح جائے وفات و سنہ وفات متعین کرسکیں۔

(۱) طبری نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے اور اور میں حمص کے مقام پر وفات پائی ا۔

(۲) ابن عساکر لکھتے ھیں '' حضرت خالد کی قبر حمص دیں ھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ھے کہ آپ کے جنازے کو کس کس کس نے غیبیل دیا تھا اور کون کون جنازے پر حاضر ھوا تھا۔

(۳) دوسری جگه لکھتے میں "مضرت خالد حمص کی

الا تهاية الا رب جلد ب صفحه ٢٥٦ -

<sup>+</sup> صبح الاعشى جلد اول صفيحه ١٥٥٠ -

<sup>†</sup> الطبرى جلد m (17 a كے واقعات) -

<sup>💢</sup> ابن عساكر ضفحه ۱۹۵ -

سرحد پر مقیم ہوگئے تھے۔ آپ کے گھوڑے اور ہتھیار سب یہیں تھے ۔ حمص ہی سیں آپ نے وفات پائی \*\* ''

- (س) ایک اور جگه لکھتے '' سعزولی کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینه آئے اور حضرت عمر سے سلے ۔ وهاں سے وه شام چلے گئے اور حمص سین مستقل طور پر سقیم هو گئے ۔ اسی جگه ۱۲۵ سین آپ نے وفات پائی † ''۔
- (۵) سؤلف کتاب اسدالغابه لکھتے ھیں '' آپ نے شام کے مقام کے مقام حمص میں وفات پائی۔ البته بعض لوگ کہتے ھیں که آپ کی وفات مدینه میں موئی † ''۔
- (۲) ابن حجر تہذیب التہدیب سیں لکھتے ھیں '' محمد بن سعد ،
  ابن نمیر اور چند لوگ کہتے ھیں کہ آپ نے ۲۱ھ میں حمص
  سیں وفات پائی۔ رحیم اور بعض لوگ کہتے ھیں کہ مدینه
  سیں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ۲۲ھ
  سیں ھوئی''۔
- (ے) ابن حجر اپنی دوسری کتاب ''الاصابه کا''میں لکھتے ھیں: ''حضرت خالد بن ولید نے ۲۱ھ میں شہر حمص میں وفات پائی ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینه منورہ میں ھوئی لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ آپ کی وفات حمص میں ھوئی''۔

ابن عساكر صفيحه ١١٢ -

<sup>†</sup> ابن عساكر صفحه ١١٥ -

السدالغايه جلد ٢ صفحه ١٠٠٠

<sup>💢</sup> الاصابه جلد اول صفحه . . ١

(۸) بدرعینی الکھتے ھیں ''حضرت خالد بن ولید نے ، مھا میں حمص میں اپنے بستر پر وفات پائی ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہا آپ نے محص میں اپنے بستر پر وفات پائی لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے ایک ہالی روایت زیادہ صحیح ہے ایک بہلی روایت نیادہ بیادہ بیادہ

ان روایات پر غور کرنے سے یہی نتیجہ نکاتا ہے کہ آپ رہ ہے میں حمص مح مقام پر وفات پائی کیوں کہ ان روایات میں سے بعض میں سرمے سے مدینہ کا ذکر ہے ہی نہیں ۔ اسی طرع بعض میں ہرہ کا بھی ذکر نہیں۔ ۲۲ ہمیں آپ کی وفات کا ذکر کرنے والوں نے بھی جو الفاظ استعال کئے ہیں ان میں شک کرنے والوں نے بھی جو الفاظ استعال کئے ہیں ان میں شک پہلو زیادہ نمایاں ہے ۔ اس لئے ہم یہی نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی وفات ۲٫ ہمسیں حمص کے مقام پر ہوئی ۔

الله حضرت خالد بن ولید پر اپنی رحمتیں اور برکات ناز فرسائے۔ آپ نے اسلام کی خاطر جو خدمات سرانجام دیں وہ ایا هیں کہ بھلائی نہیں جاسکتیں۔ هم سیں سے هر شخص کا فرض کہ وہ آپ کی زندگی کے واقعات پر غور کرے اور اپنے سیں بھو و هی صفات پیدا کرے جو حضرت خالد سیں تھیں ۔ کیوں کا اسلام اور سسلانوں کی زندگی انہی صفات کو اختیار کرنے ہے۔

و آخر دعو انا ان الحمدلله رب العالمين

ا الله على از علامه عيني جلد ١٦ صفحه ١٦٠٠ -



حضرت خالد رض بن ولید میر خرندگی اور فتوحات زندگی اور فتوحات

ا بـو زيـــد تشلبي ترجمه: شيخ محمد احمـــد باني پتي

> مكتبه جبديد اناركلي ه الاهور